

unisof.



اسلامک بکت شاپ نیسل مجده اسلام آباد

### افتتاحيه

# والحرم و الزيم و المركز و الم

اسلام كا شاعت اوراست مسلم كى وصدت اور يجهتى كى واحد بنيا دؤات رسالت مآب منل الديما والمم س مسلمانوں کا تعلق اور د ابھی ہے۔ اگر تعلق کرور پڑجائے تواس کمنغی اڑات است سلم کی وحدت اور تجبتی کے ا تدا تقد ملكا أول كدون وايان ربعي يشقين جي كلركي نياديرا فسان اسلام مين اخل والب اسكام للامول دوعقيدول كااعلان واعتراف سيء يعني ذات بارى تعالى توحيدا ورحضو عليالقتلاة واسلام كى رسالت كاغير شروط اقرار ذات رسالت آب سے اس دابھی کوئیتہ المعنی اور دریا بانے میں جوچیز سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہ ووعش رول كورت برايك ال وياكى برجيزك إرسي صالحاندويه اختيار كما بعدادراي برفهاد اوروائلي كوقر إن كرسكتاب بكين ووسركار دوعالم الندعد ولم الني انتهائي كري اورانها في صنبوط عقيدت ك بارمين كوتى صالحت نبين كركماً بيد والبنكي محض كمى جذباتى وعيت كانسين بديكم اس كامشا ول يحتقيده اتقافت قانون اورتمذيب وتمدن عبراكم العلق ب. اسلام من مرجيز كاآخرى اورحق حوالر حصور مليالصلاة والتلام كأات گرای ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں مجی داخع اور غیرمبهم انداز میں بار بار بیان ہوتی ہے۔ سنست دسول اور احادیث مين جي يات ذبن شين راني كي ب اورفقها ورام متكلين امضري المختمن بالحرعام الناسس كامجى ال يرروزا ول اتفاق راب كرمرايا قرل يافعل جوسركار دوعالم ملى الأهلية ولم كاس حشيت كومروح ياسمار كن كوشش كراسالم كفلاف ايك بغاوت بين HIGH TREASON كمتروف يحبى مزاموت توبين رسالت كى يرمز أكمى جذاتى بنياد رينبس بكريداسلام كيعتيده ، قانون اورتهذيب تدن كالمنطق تقاضا ب مسلمانون كاس امريمبيشد القاق راب كرايك اسلاق رياست مي توجي رسالت كا ارتكاب ايك علين فوجدارى جرم ہے جس كى سزاموت ہے۔ پاكسان كى وفاقى شرعى عدالت ، قوى المبلى اور سينث سب في متفقه طور راس فانون کونیا در فیصلے دیے . مزید رآن بمغیر کے مسلال کی جیٹ المجموع اس اصول کی بار بار لیے اجماع عمل سے "ابِّدكر يك بين فازى علم الدين شبيد اغازى عبار فقيم شبيدا دراس بابير كي دير صفرات كارنامول كي بار ب ين بصغيري لمت المريد كاجماعي وقف اور وعل كمى ، وحكاجها نهيس ب عكم الامت علاما قبال فالميقام مختطی جناح اور تحریک پاکستان کے دگر قائدین کے مبایات ریکارڈ پر موجود ہیں تن میں اُتھوں نے ان شداء کے كارناسول كواسلاى شرييت كے لازى تعاصے طور يرى بجاب قرار ديا۔ براے دکھ اُورافنوس کی بات ہے کہ آج بعض وگ اواقفیت؛ اسلام ویشی مغربیت سے مرعوبیت یا

#### جُله حقوق محفوظ

كتاب: اسلام مي المنت رسُولَ كي مزا مصقف: في في المحرِّم ولانا محسنة في ندوى ناهش : إسلامك بجب ثناب فيصل مجد اسلام آباد طابع : لياقت اعجاز بزششد - لابهور سال اشاعت: ۱۳۱۵ هر ۱۹۹۳ء تعداد : ايك بزاد قيمت : -/10 رويه

### تسيم كار

بک و م لڈ رہائی شاہد نے:

 اارای، ہما لمازا۔ بیواییا۔ اسلام آباد
 (لمعکارف:

 ملحکارف:
 گنج بخش دوڈ۔ لامور

# بيش لفظ

### ڈاکٹر مولانا متبدعبداللہ عباس ندوی سابق استاذ أم القری یونیورسٹی مکر کمریہ

ربیغام برائے نفرت وہزاری کا اعلان اصل بیغام کی تحقیہ بے رسول پرسب وشتم
کرنے والا دراصل اس کی رسالت سے اپنی برأت وانکار کا اظہار کرتا ہے۔
رسول اسلام رصلی اللہ علیہ و کم اسے کوئی دربیہ و مہن بدیخت اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے تواکس لئے نہیں کے آپ کا نام محد ریا یا کتنا وا مہاتنا) تھا یا آپ وب افلیار کرتا ہے تواکس لئے نہیں کے آپ کا نام محد ریا یا کتنا وا مہاتنا) تھا یا آپ وب کے رہنے والے تھے، یا قریش کے قبیلا کے تھے، یا آج سے ڈیڑھ مہزار برسس بہلے بیدا ہوئے تھے۔ وہ دراصل اس دین سے بناوت ظامر کرتا ہے جس کو بر پاکرنے کے لئے آپ آپ آئے اس کو اس روشنی سے کدورت ہے جو آپ کے ذریعہ بھیلی وہ ال اور کوگوں سے اپنے بغض وعداوت کا اعلان کرتا ہے جنھوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے مشن کے لئے تریا تی کا مالئھ دیا اور آپ کے مشن کے لئے تریاتی کا ساتھ دیا اور آپ کے مشن کے لئے تریاتی دی ۔

اب سے وصف بردن ایک بالنتے نے اس لئے کی ہوکہ وہ بھی قداً ورول کی نگاہ اپنی طرف متوج کرے ،خواہ اس لئے کی ہوکہ وہ بھی قداً ورول کی نگاہ اپنی طرف متوج کرے ،خواہ اس لئے کی ہوکہ ان ہزارول کیند برور تاریخی میں بیشکنے والے چگادر کی سے خواج تحیین وصول کرنے جوروشنی کے دشمن ہیں۔ سب جو بھی ہو ۔ مرگ اس کا فعل ایک بر تربین مجرم اور باغی کا فعل ہے۔ اور جس کی منزاعفل بقتل، عقل، عرف اور رواج مر کھا فاسے قتل ہے۔ دیا اُرادی محرم اور باغی کا تعرید تو اس عالمی اصول کو غلط مفہوم ہیں بیش کرناعقل ودلنائی برنام ہے۔ اُرادی کی تعریف بہ ہے کہ دو سرول کی اُرادی مجروح نہ ہو۔ کروڑول انسانوں برنام ہے۔ اُرادی کی تعریف بہ ہے کہ دو سرول کی اُرادی مجروح نہ ہو۔ کروڑول انسانوں

the waster with

ان نی حقوق کے نام نہا دیم نی علر داروں کے یہ ویگینڈہ کی وجہ سے اسلام کے اس حکم کے بارسے ہیں شہات کا اضار کرنے گئے ہیں۔ اگر دشمنان اسلام کے یہ ویگینڈے سے ڈرکو اسلام کے احکام کو بدلنے یا مندوع ہوگیا تو چھراس کی کوئی انتہاء نہ ہوگی۔ قرآن یک نے پہلے بی نہ واردو ہلے کہ یہ دفتار میں اسلام کے جب نہ وارد ہلے کہ بود کی سلامی مانوں کی طرف سے می جزوی انحراف می طبق نہیں ہوں گے بلکہ ان کی رضا جب بی حاصل ہوئی ہے جب مسلمان میں طور پر اسلام سے اپنا نا قاتو رکو ان کی تھا تی اقدار تہذیب اُصول اور در شرکو اپنالیں ۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے تقائد واحکام جن تصورات پر قاتم ہیں وہ دور جدید کے لادین معزوی جہوری اُتصورات بی بنیادی طور پر مندوس بی مائیں جن کو آج کا لادین معزویت زدہ متعارض ہیں۔ اس لئے یہ کوشیش فعنول ہے کو اسلامی احکام کی وہ تعبیری کی جائیں جن کو آج کا لادین معزویت زدہ طبقہ جاتب ہے۔

ان مالات میں مزورت اس بات کہ ہے کو اسلام کے ان احکام کو وضاحت کے ساتھ معقول دلا آل ہے مے ڈنیا کے مُا منے بیش کردیاجائے یہ اکد کم از کم وہ لوگ جو کچھ نے کچھ عدل دا نصاف رکھتے ہوں وہ اسلام کے اس حکم کو سمجھیں اور اس کی بنیاد جربی عائد وتصورات رہے وقہ وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے اسکیں۔

می خوشی کے درای ہے جس میں وہ تمام فقی دلائل اختصار کے ساتھ بیان کرفیے گئے میں جو اس متفق علیداسلامی انصول کے بارہ میں فقی کا بول میں موجود میں بھے امید ہے کہ اس کا بچے کے مطالعہ سے وہ تمام غلط نہیاں دور ہوجائیں گی جو تو مین رسالت کے قانون کے بار میں چیلاتی جاری ہیں۔

یماں بیاب قابِ ذکرے کو بین رسالت کے قانون پر بیشتر اعتراضات کی بنیا دوہ غلط رقبہ ہے جولیس اور تعیشی عملے کے اہل کارول کی طرف ہے اپنایا جاتا ہے ۔ جو غلطیاں اور زیا دتیاں انگریزی ضابطہ فوجلاری کے نفاذ ہے بیدا ہوتی بیں ۔ ان کو بڑی صفاتی ہے اسلام کے کھانتہ میں ڈال دیاجا باہے ۔ بجائے اس کے کرہم اپنے موجودہ عدالتی ضابط اور تفتیت ڈھانچے کو بہتر بنایں ۔ ہمارے ہاں بعض کو گوں نے بڑی ہوشیاری اور چاہمے تی سے ان کمزور اور کے متاثرین کے غیظ و غضب کا رُخ اسلام کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے ۔ میں اسلامک عبار شاہے کومبارک بادرتیا ہوں کہ وہ اس موقعہ بریر کتا بچرشائع کرے ایک بڑی کمی کو پورا کر رہی ہے ۔

إسلام آباد ٥ مارچ ١٩٩٨

# مقدم

ڈاکڑ مولانا کسید عمداجتیا، ندوی پروفیسروصدرشویُ عربی کشیر پونیوسٹی، سری نگر بسم التّٰدائرجن الرچیم

تشکیل عالم کے آغازے قامداور پیغام رسال کو اہمیّت احترام اوراس کے الواز کا ایک خاص چنیت حاصل رہی ہے۔ خواہ پیغام برمزاج ور تبر کے مطابق ہو یا خالف پیغام بر کی قدرومنزلت کو اُنج نز آنے دی گئی، اگر کبھی کسی نے اس تم وریت کے برمکس کوئی اقدام کیا تو اس کو اچھی نظر ہے نہیں دیکھا گیا۔ اور اگر کوئی بیغام اللی نے کرمیوث کیا گیا تو وہ نبی ورسول کہ لایا۔ بہت سی قوموں نے جھٹلایا ایذا بہونجایا، قبل کا ارتکاب جرم بھی کیا جس کی پاداش میں عذاب وغضب کی شکار ہوئیں ، لیسکی خوت اور بیغام رسانی کی اہمیّت اور قدر وقیمت ملّم رہی۔

برازز جزت زياده فيوب نرول "

 کے تلوب کو فحروح کردینا اُزادی نیں ہے۔

وجیدالدین خال اس بات کونیس سمجے اور وہ آزادی تقریر کا پیدائتی تی ایسے شخص کو دینا چاہتے ہیں جو دو کسروں کی آزادی پر حملہ آور ہے ، ان سے کہیے کہ آزادی تقریر سے فائدہ اعظا کر وہ لال قلد کی جست بر کھڑے ہوکر گاندھ جی ، نہروجی ، اندراجی کو مغلظات سنائیں . بچر پولیس ان کو بتا دے گی کہ آزاد کی تقریر اور آزاد کی تحریر کے صدود کیا ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لندن کے ہائیڈ پارک ہیں اسپیکر کار نرمیں آزاد کی تقریر کا مظاہرہ موتا ہے۔ جو چاہے کہ کندن کے ہائیڈ پارک ہیں اسپیکر کار زمیں آزاد کی تقریر کا مظاہرہ موتا ہے۔ جو چاہے کی کو قت کے خلاف ایک حرف زبان سے زنکا ہے۔ حضرت مربح اور ملک و فت کے خلاف ایک حرف زبان سے زنکا ہے۔

مولاناڈ اکر محن عثانی نے اس مسئلہ پر اصولی ا ورعلی گفتگو ک ہے، قرآن کریے کہ آجات، صحاح کی احادیث ائم مظرم ب کے اقوال ، است کے تعامل ، کوشرح وبسط کے ساتھ بیان کیا ہے ، جذباتیت سے الگ محکر ایک عالمان انداز میں خالص علی دلائل بیش کئے ہیں۔ مجھے یہ بات پر خدرات فی کہ ایک ایسے مشع کا جو مسلمان کو چراع پاکر دے اور خ وغتے سے مجرد سے ، اکفون نے دانشوران سنجیدگ سے ، گفترے دماغ ، سنجیدہ قسلم سے تجزیہ کیا ہے ۔ ایک لائق پر وفیسر جس طرح اپنی بات دلائل سے ثابت کرتا ہے ، حوالوں سے گفتگو کرتا ہے ، اور اصول ومنطق کی روشنی میں موضوی اور معروضی انداز میں بات کرتا ہے ، اکس کا انتجا نور یہ قریم ہے۔

بیکن اس تخربرین ایک عیب بھی ہے کہ ان کا خطاب ایساہے جو صرف کسی عالم دین، جویائے حتی اور سنجیدہ الشان کے لیے مناسب تھا۔

جیدراً باد ۸/اکتوبر۱۹۸۱ء

دواكط مولانا كيتدع عبدالتذعباس ندوى

"موجودہ زمانے میں مسلانوں کا عام خیال پر موگیاہے کر پینمبر کے ساتھ گتانی "یاس کا استہزار ایک ایسا جرم ہے جوعلی الاطلاق طور پر فیرم کو واجب الفتل بنا دیتاہے . . . اس قسم کا مطلق نظریہ شرعی اعتبار سے بے بنیا دہے اسلام میں اس کے لئے کوئی حقیقی دلیل موجود نہیں سے بے یا والرسال جون ۱۹۸۹ء)

مولانا وحیدالدین خان صاحب بیغیر کساته گتانی، مسلانون کی دلا زاری اور عقیده کے استہزاد کو اُزادی رائے کہتے ہیں اور اس طرح وہ یہودونصاری اور اسلام وشمی عتاصر کی صغول میں کھڑے ہوکران کے حالی و ہمنوا نظر آتے ہیں، اُزادی رائے کے بارے ہیں ان کے الفاظ یہ بین ؛

" امتحان کی اس دنیا میں جہاں ہرایک کو آزادی ہے آب کسی کو اس بر بجور نہیں کر سکتے کر وہی الفاظ ہوئے جو آپ جاہتے ہیں کہ بولا جائے .... موجودہ زمانہ میں آزادی فکر خیراعلیٰ کی جیشت رکھتی ہے "

دالرسال جولائی ۱۹۸۹ء)

مولانا و جدالدین خال ضاحب کی بد دلیل کشی گراه کن اور اُزادگ رائے کے
بنیادی نفورسے فقف ہے کہ وہ ایسی اُزاد کی فکر کو "خبراعلی" کچتے ہیں کر جس کے ذریعہ
بنیمبروں، عقیدوں اور مدالح افکاروا قدار کی تفخیک واستہزادا ورابطال کیا جائے، جبکہ
اُزاد کی دائے کا تقور جس تہذیب نے دیا ہے اس بیں مطلق اُزادی کا و تو دنہیں ہے اور
بیغیر وصلحین تو در کمنار قوئی اور رسیاسی فائدین پر تنقید کی ایسی مطلق اُزادی کا تصور نہیں
بیغیر وصلحین تو در کمنار قوئی اور رسیاسی فائدین پر تنقید کی ایسی مطلق اُزادی کا تصور نہیں
بیغیر وصلحین اور خوشی مقیدہ مسلمانوں اور عام قاری کو حقائق اور خبر فیرس ہوت ہیں اُن کا ورفعت کے بڑے شراور وقعت کے مقاصد کے مقاصد کے مقاصد کے مقاصد کے مقاصد کے مقاصد کی مقاصد کے مق

شوابد ومثالیں زبرنظر سال میں ذکر کی گئی ہیں۔ کہی ایسا بھی ہواکد اگر کو فی صحابی اپنے کاروبار ؛ تجارت اوراس کے رسول صلی کاروبار ؛ تجارت اوراس کے رسول صلی التُرط مِن تجارت اوراس کے رسول صلی التُرط مِن تجارت علیہ و کا تقدیم کے خیال سے عافل ہوگئے تو ایواں بارے میں رسول التُرص التُرط مِن کی جانب فوری طور پر رجوع کیا۔ حضرت عمرفاروی کا واقعہ شہور ومعروف سے ۔

اسلام کے اس واضح اور بین حکم وطرز عل کے بعد اگر است کا کوئی ایک فرد اسطم اوراجاع امت كريفاف اظهار خيال كرك اس كو حقيفت كاجامر ببنانا جابتنا ہے تو یہ اس کی نا وا تفیت اورفکری وزہنی براگندگی اورعلی بے راہ روی کے سوا اور کیا ہوگی؟ جارايد دورعلى انقافتى، سأنسى اورتكنا لوجى كى ترقيون كا دوري، بحث وتحقيق كم میدان میں بہت بلندور چر برفائزے۔ لیکن اس کا ایک افورسناک بہلو برجی ہے کر بہت ے اہل قلم آزادار تحقیق اور حربت دائے کے زعمی حقائق کودانت یانادانست طور بر نظرانداز کرنے لگتے ہیں جس سے الخراف و کمج روی اور حقالت ومسلمات سے انکار کا رجمان بديام وف لكاسيم اورجم ورعلاء ومحقين كى رائے سے اختلاف كو بحث و تحقيق کی علامت سمجاجائے لگا ہے۔ اس کی روشن ولیل مشہورصاحب قلم مولانا وجیدالدین خال ماحب بین روه اپنی بیشتر کتابول اور تخریرول کو بحث و تحقیق کا اعلیٰ معبارا ور حقیقت برمینی سمجتے ہیں اور اسے حرف اخر بھی قرار دیتے ہیں، عام ملک اور علمی موقف سے اختلاف ان کی امتیازی خصوصیت بن گئی ہے، حال ہیں اکفول نے "شَاخٌ رسولٌ " كے بارے بي جوموفف اختياركيا ہے اس سے الفول نے اسلام كے مسلّم حقائق سے زمرف الخراف كياہے بلك ايك ايساباب كھول دياہے كرس سے تخريف اور گراه کن خیالات کے درآنے کے اندیتے بڑھ گئے ہیں ، وجدالدین خال صاحب ك الفاظ ملاحظمول:

" وحدالدین ماں ماحب مرائے قتل کے اتکار پراپینے موقف پرزوروینے کے لئے فرماتے ہیں کرم دعول الدُّملى الدُّعلية لم رحت عالم بناكر الصح كائ من ذكر قاتل عالم" الرمال صاحب سزائ قتل كى حكت برعور فرمات توشايديه بات ان كي سجه بن أجان كشام تدل كى سزائ فتل عين رحمت مع اوراس بين انسانت كى غات مفرب وَأَن مِن تَعالى كوزندك يعيركياليام: ولكوني القصاصحياة يا اولىالابباب "تعامى كوحيات اس لية كماكي ب كاس م كشت وخون کی بدامنے سے السانیت کو نائ ملتی ہے ۔ شام رسول کا قشل درامل پنجبرے كردارك قنل كى كوشش كا انتقام ب اگريدانتقام د لباجائ توشق رسول كاجرم غضب اللى كزول كودعوت دے كا اورجب خدا كاغفب نائل موتاب توفتر عالم أشوب بن كرفرع وغيرجرم سب كوبكسال طور يرابينا شكا مبناتاب اورابك بوراخطة ارض عذاب كاشكار موجا سكتاب. اسى لية شائم رسول كا تستل غضب اللي كوروكة كا ذرييه ب المسلام ٢٢

واكرط فسن عثما ن صاحب في ما صاحب كيبيان كالجزيدك اس طور سن ينج تكال كر

"رسول کوبرا کہنا آندوی دائے ہے اور ہر آزادی رائے خیراعلٰ کی چیشت رکھتی ہے۔ نتیج یہ نکلاکہ رسول کو بڑا کہنا خیراعلٰ کی چیشت رکھتا ہے، مستا"

واكر المحسن متانى صاحب في المنظم المعادي على وتحقيق كم سنجيده المروقارا ورعا لمانظر فر

کاسب بن سکے ہیں۔ مولانا ویدالدین خال کو مغربی نظریات وافکار کا مطالع روبان وطالب علان ذہن کے بجائے فققان اور ناقدان انداز سے کرنا چاہیے۔ ان کو یہ بھی جائزہ بینا چاہیے کہ وہ جن افکار ونظریات کی تلقین کرتے ہیں ان کی مغربی حالک بیں کیا حقیقت ہے ، اوران برخوداس کے بیش کرنے والے کشناعل کرتے ہیں۔ بیاسی اور فکری نظریات اور فالون وعل کے درمیان اگر وہ مواز نہ کریں تو ان کو اس کا فرق عیاں طور میر قموس ہوگا ہو د مرطانیہ میں جوسب سے زیادہ اس مئل میں جراع پاہے اور اس کو آزادی دائے پر محافقور کرتا ہے۔ ایسا قالون موجود ہے جس کے دوے بعق امور میں تنقید کی اجازت نہیں ہے۔

پیرازادی دائے اور اُزادی سیت وسیم فق کرنا ہروی شورادی کا کام ہے اگر کوئی شخص مولانا وجیدالدین حال صاحب کے گھرے سامنے کھڑا ہوکراُن کو اور ان کے خاندان کوگا لیاں دے بیاان کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی کہائی سکھے جس میں ان پر اور ال کے خاندان پر افلاقی اعتبارے جے ہوں توکیدا س کو اُزادی دائے کہ کرنظر انداز کر دبتا مناسب ہوگا۔ ایسی صورت میں تو دمولانا وجیدالدین خاں کاکیا موقف ہوگا!!

مزوری تقاکر کوئی ما حب تلم ان کے افکار وخیالات کا تنقیدی جائزہ ابت ا خطرت اور فاسد تنائج سے آگاہ کرتا۔ ہماری مبارکباد کے متی ہیں جسناب ڈاکٹر من مثمانی معاصب جنوں نے بڑی فحنت اور تحقیق سے قرآن پاک ،صدیف نبوی اور فقہار والمرکی کتابوں اور رابوں کی روشنی ہیں وحید الدین خاں ماحی کے "شائم رسول "کے باسے میں فاسد وشرا نگیز بیانات کی تر دید ہیں زیر نظر رسالہ مرت کیا۔ رسال علم ، فحقیق کا اعلیٰ مخونہ ہے۔ اکس میں کتاب وسنّت اور المدن فق کی کت اوں والاسے بوج الم استفادہ کیا گیاہے۔ اور انداز بیان جدید تحقیق کے مطابق ہے ایک مثال ملاحظ ہو:

# عرض مؤلف

ازد اكرمولانا محسن عثاني ندوى

### بسم التراتر فن الرحسيم

شاقی رسول کی مزااسلای شریعت میں مشازع فیرسلانہیں ہے بتاریخ اسلام کے کسی
دورجی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا گیا۔ لیکن دورجد بیدیں بعض اہل قلم مزبی نظریات
سے اسی طرح متا تر ہو گئے جس طرح پہلے فلاسفہ اور شکلین لونانی افکارے متا تر ہوچکے تھے بمغربی
نظریہ ہے کہ آزادی فکر خیراعلیٰ کی چیشیت رکھتی ہے ، اور شخص کوئی ہے کرچوچاہے تھے اور شائع
رے اس پرکوئی یا بندی نہیں ہوئی چاہیے ۔ اس مغربی نظریے کو تبول کر بینے کا نتیج بیر ہموا
کہ ایک ایسے مسئلے سے اختلاف کیا گیا جس پر ہمیشہ علما راسلام متفق رہے ہیں ، معروف
ماحب فلم جناب وحید الدین خال صاحب نے الرسال میں اپنے معنا میں بیں شاتم رسول کی
مزائے تن کا انتکار کر دیا اور سلمان رشدی کی کتاب کے خلاف مسلما نوں کے احتجاج کو
جوعیت رسول کی علامت ہے ، ایک جنونا نہ حرکت قرار دیا۔

وحیدالدین خال صاحب سے بوقع نہیں ہے۔ کہ وہ اجاع است کے اگے اپتا سرچھائیں گے۔ اور میج بات کوتسلیم کرلیں گے۔ ہماری اس بحث کی تمام تر بنیاد نقہ فتا دگ، احادیث اور ملوم اسلامید کی اقہات الکتب پرہے۔ اور خال صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ فقہ ، اور علوم اسلامید کی اقہات الکتب کو دریا بر دکر دینا چاہئے۔ کیونکہ ان کے خیال میں جب تک یہ کتا ہیں موجود ہیں نہ اسلام کا میج نفتور قائم ہوسکتاہے اور نہ اسلام کے جہرے ہر پڑے استدلال کادامن جیس چیور اسے ۔ اور جارحان انداز سے مطلق گریز کیا ہے جس سے ان کارسالہ لائن ورستائن اور قابل تحیین بن گیا ہے ۔ اس سے جہال ان کے علم کی وسدت ، مطالعہ کی گہرائی اور کتاب وسنّت اور فقد اسلامی سے ایجی واقفیت کا پتا چلنا ہے وہال ہی ان کے اطلاق ، لکہ پیت اور جذبۂ اختاق می وابطال باطل غایاں ہوجاتا ہے ، ڈاکٹر محن خاتی صاحب در صن سلانوں کواس فنز سے بچانا چا ہے جس بلکہ مولانا وحید الدین خال معاجب کو بھی راہ حق اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں ، مولانا سے ان کے گہرے روابط رہے ہیں ، ان کی تغریش باعث تکیف ہے۔

مولانا دحیدالدین خان صاحب کوراتم بھی تقریبًا تیس برس سے دمرف جانگاہے بلکدان سے نربت اور نبیاز مندی کا تعلق رہاہے۔ دراقم کے پیش نظران کی وہ زندگی بھی ہے جونفر و درویشی ، فکراً خرت اور فدمت دینی کے جذبے سے سرشار لگتی تھی اور موجودہ زندگی بھی ہے جو ناموری وشہرت اور نزوت و دولت سے مالا مال ہے میری ان سے مرف یہ گذارش ہے کہ اُخرت کے تصور کونظر سے او تھیل نہ ہونے دیں جو بھی حرف ان کے قلمت صفور قرطاس پر شبت ہواس میں یہ فکو خرور کا رفر مارہ ہے کہ اس سے ان کی آخرت سنورتی ہے با بکو ای ۔

" ليودَكاينفع مال وكابنسون إكامن أتى الشّه بقلب سليم ....." و لله الأسرمن قبل وبسعد

ڈاکٹر سید محد اجتباء ندوی جیدر آباد پرونیسروصدر شعبۂ عربی مراکتو بر ۱۹۸۹ء کشیر یونیورسٹی – سری بخر

10

# فحبت رسول

نسود کونین را دیب چه اوست جله عالم بنده گان وخواجه اوست

(اقبال)

اسلام کی تاریخ بی صراط مستقیم سے خرف جو فرقے اُسطے ان بیں ایک فرقہ معتر لرکا کھا۔ اس فرقہ کا انحراف یہ کھا کہ وہ فریب عقل کا شکار ہوگیا کھا۔ فینی حقائق پر بھی جو ماورا وعقل سے رن کر نالف عقل) اس نے عقل کی کمن چینی اور مرف وی کی روشنی کو کانی نہیں سمجھا یہ اعترال جو بنوعباس کے دور کا فقت کھا اور جس میں پونانی فلفے سے مرعوبیت پائی جاتی تھی رنگ وروعن کے فرق کے ساتھ بیریں مدی میں بھی موجود ہے۔ اب اس میں قدیم یونانی فلفے سے نہیں بلکہ بیریں مدی میں بلکہ بیریں مدی میں بلکہ بیریں مدی میں ان جو میون کے ان جو میون نے اسلام کی مسلم حقیقتوں کا انکار ایک رواز کار تأویلوں سے کام لمیا۔ معجزات کا انکار بھی اسی قبیل کا اعترال کھا۔ ورواز کار تأویلوں سے کام لمیا۔ معجزات کا انکار بھی اسی قبیل کا اعترال کھا۔ ورواز کار تأویلوں سے کام لمیا۔ معجزات کا انکار بھی اسی قبیل کا اعترال کھا۔ اور اب شاح رسول کے قتل کا انکار اسی سلسلے کی ایک کومی ہے۔ یہ مراکئ قتل کا انکار اسی سلسلے کی ایک کومی ہے۔ یہ مراکئ قتل

ہوئے گردو عبار کوماف کیا جاسکتا ہے ۔ اور نددین کی تجدید کا کام مکن ہے۔ امادیث کا ايك معتر ذخيره تياركر كيباتى ب كوندراتش كردياكيا بوتا توزياده بهتر كارجو كشخص خال ماحب کے إِن نظریات کوما ننا چاہتاہے وہ ان کی کتاب تجدید دیں ہڑھ ہے۔ یرکابج ان مالان کے بئے ہے جو فریب کاران دلائل کا جواب معلوم کرنا پیاستے ہیں۔ اور ہونا موس رسول کی تفاظت کے لئے اپنی جان قربان کرسکتے ہیں۔ اور اپنی کوتا ہیوں کے باوجودعثق ربول سے دستردار ہونے کے لئے تیار نہیں حقیقت یہ ہے كجب ناموس وين كى حفاظت كے لئے تينغ باقى بنيں رہ جائى توعشى بى حصار كاكام دميت ے۔ بعشق یوں او ایک چھوٹا سا مختصر سرحرفی لفظ ہے میں وامل یا عظیم قوت کا سرچیٹمہ ہے۔ اورطوفا نوں کے مقابے میں النان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ ہندرستان جیے ملک میں اگرسلانوں میں یہ توت اُفریں جذب ختم ہو گیا تو پیران کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ ہم عنق رمول اور ملی حبیت اور خود داری کو ختم کرنے والے نظریات کو ملت کے لئے خطر ناک سیمنے ہیں۔ سلمان رشدی کی کتاب سے زیادہ خطرناک ۔ سيرت مائم النيسين كم مولف واكر مولاناماج عى فان استاد شعبة اسلاميات جاموملّیداسلامیہ نے"مقدّس آبات"کے نام سے کتاب مکھی ہے۔ سلان رشدی کی کتاب The Satanic Verses بربطه مشہورومقبول ہوجکی ہے۔ان ہی کے ادارے کوبہ حق تفاکر شائم رسول کی سزا کے موموع يراس تحقيقى بحث كوبعي شاتع كرے

> نئی دہای ۱۲راکتوبر19۸۹ء

در اگرهمولانا) محسن عثمانی ندوی اکسشنٹ پر دفیسر ویسٹ ایسٹین امٹاریز، جواہرلال نہسسرو یونیورسٹی ، نئی دہلی

موافق عقل ہے ذکہ مخالف عقل ۔ لیکن اس کے ادراک کے لئے مغرب کی ملحدانہ عقل نہیں بلکہ السلام کی مؤمنانہ عقل درکار ہے جولوگ بے نگام اظہار خیال کی ازادی کو «خیراعلیٰ "کا درجہ دیتے ہوں اور عشق رسول کو اور نغمۂ وشعر ہیں اس کے اظہار کو بڑا سجھتے ہوں وہ صراط منتقیم سے اسی طرح مخرف ہیں جس طرح ابتدائی صدیوں کے معتز لرصراط منتقیم سے مخرف تقے ۔ فیتت رسول میں سرشاری اور اس سلے ہیں حمیت وخود داری عین تقاصائے اسلام ہے۔

در دل سلم مقامِ مصطفیٰ است آبروئے مازنام مصطفیٰ است

داقيال

الله اوراس کے رسول سے مجت اور حب شدید رجس کا نام عشق ہے) فریب خور د گان مغرب کے نز دیک مریضانہ جذباتیت ہے دیکن اسلام ہیں بہی معت مندا مذعقل کی دلیل ہے اور اہلِ ایمان کی بیجیان قرآن میں یہ بنائی گئی ہے کہ وہ اللہ سے حب شدید رکھتے ہیں ۔

م رون میں ان کو اللہ کے ساتھ واقت بن ان کو اللہ کے ساتھ اور جوموس بیں ان کو اللہ کے ساتھ ا

یٹ ہے۔ رابعرۃ ﷺ: ۱۹۵) الٹرا وراس کے رسول کی فہت سے عاری ہونا اہلِ فسق کا شعار ہے

اوراس برالترى طرف سے تهدید سے:

قُلُ اِنْ كَانَ آجاءً كُمُ وَابْناءً كُمُ اللهِ الاِنْعَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاصُوالِ التُتَوَفُتُ مُوعَا وَتَجِارَةٌ تَهارا كنه اور وه مال جوم ف كما فيهن اور مَنْ مُنْسَون كسَدا وَصَداوَ مَسَداكِتُ وه تجارت جس كم بي جه جان كاتم كواندليشهو

تَرُفَّ وُنَهَا اَحَبُّ إِلَّهِ كُمُّ مِنَ اللَّهِ وَسَهِ الْمَسُولِهِ وَجَهَا إِفَى سَبِهُ لِهِ فَتَرَبَّصُوا وَجَهَا إِفَى سَبِهُ لِهِ فَتَرَبَّصُوا حَدِّثَى كِالْحَ اللَّهُ عِالْمُ إِلَى اللَّهُ كَانَهُ دِئُ اللَّهُ مَا لُفَاسِ تِينَ ال

کَ یَهُ دِیُ الْعُوَمَ الْفَاحِدِ بِیْنَ ہُ اللّٰہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایمان کے والفے سے وہی شخص اً شنا ہوسکتا ہے جس کے دل ہیں خدا اور رسول کی مجتنب ساری مجتنوں ہر غالب ہو۔

عن انس به فی الله عنده عن النبی صلی الله علیه وسلمقال النبی صلی الله علیه وجد حدادة فلات من کن فیه وجد حدادة الایت مان ان ان به موسن الله الایت می موسن الله الایت الله و الله و

عن انس بن مالک رضی الله عنده قال: قال رسول الله مسلى الله معليه وسدة من الا يوس من احد مدكم حستى

معزت النوسے روایت ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتین باتین باتین باتین باتین باتین باتین باتین باتین باللہ اللہ اللہ الدائم اور السس کے رسول کی عبت ہر دولسری مبتت سے زیادہ ہو۔ اور یم کو خالص اللہ کے بیے کسی انسان سے مبت ہوا ور یم کو مکر کی طرف اوٹنا اسی طرح نالیند کرے بس طرح آگ ہیں ڈالا جانا گست بھوالی بالیند کرے بس طرح آگ ہیں ڈالا جانا گست بھوالی بیر والدا جانا گست بھوالی بیر والدا جانا گست بھوالی بیر والدا جانا ہوا تا کے بیر والدا جانا ہوا تا کہ بیر والدا جانا ہور یہ کی بیر والدا جانا ہور یہ کی بیر والدا جانا ہوا تا کہ بیر والدا جانا ہور یہ کی بیر والدا ہور یہ کی بیر والدا ہور یہ کی بیر والدا ہوا تا کی بیر والدا ہور یہ کی بیر والدا ہور والدا ہور یہ کی بیر والدا

اوروه كفرجن كولم يندكرت مو، اكرتم كوالله

سے اوراس کے رسول سے اوراس کی راہیں

جهاد كرف سے زيادہ بيارے ہيں تو تم منتظر

رمويهال تك كرالله تعالى ابناحكم بيج دے اور

"انس بن مالکٹ سے روایت ہے کورولالڈ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بین سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا

> له التوبد ۲۲ کله بخاری دمسلم

اكون أحب البيد من والدن و وولد جب تك كرميرى ذات اس ك والدين اولاد

### اصحاب رسول كاعشق رسول:

صافيس رسول التدك ك الم فتبت وجال بازى عشق اورفدا كارى كس ورصي اس كااندازه عروه بن مسعود تقفى كے بيان سے بونا ہے۔ وه

چشم دیدوا قعه نقل کرتے ہیں۔

" أي ميم من كلكهار اور بلنم تحوكت الووه بھی آپ کے ساخیوں میں سے کسی ایک کے باتھ يراً تا اور وه أسے اپنے چېرے اور جيم برمل يبتاء اورجب آب كوني حكم دبين توبجا أورى ك العاسب دور يرت اورجب آي ونوكرة تویانی کے قطروں کو باتھ پر بینے کے سے ایسالگٹا ہے کول اور بریں کے اورجب آپ بات کرتے تؤسب ايني أوازس بيت كربيت اور فره اتعظيم

نعائخ منخاف قلاوتست في كف معلى منهم فعد الله بسها جلده ووجهه وافاامهم ابستدیموا احره دا دا توضّاً كا دوا يقتشل ون على وصنوده وا وَا تَكُلُّ هُ نَعَفُ صَوَالصَوَالَهِم عنده وما يحدوث السه النظرتعظيالدك

كوني آي كو گھور كرند ديكھنتا " عروه بن مسود تقفی نے محایظ کی محبت وجانتاری کا منظر دیکھا اور حب وہ اینے رفقاء کے پاس آیا۔ تواس نے بہ بیان دیا : لوگو : بخدا بین نے قیم وکسری اور نجاشی کے در بار دیکھے ہیں بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتن تعظیم کرتے ہوں کہ جننی محدّ کے ساتھی محدّ کی تعظیم کرتے

والناس اجمعين - شه اورتام لوگول سے زيادہ محبوب نين جلئة مبت وعنق البي چيزے رجس سے اطاعت وعبادت برمواظبت ببيرا ہوئی ہے اور فیرت وحمیت بھی انسان کے اندر سیدار موتی ہے اور وہ فیوب کے وہمن کا دشمن بن جاتا ہے اور اسی سے قربانی کا جذب بیروان چڑھتاہے۔ اورالنان سرفروشی کی تمنا کرنے لگتاہے۔ اور اسی سے محبوب کے طریقوں کی نقل اور بیروی آسان موجانی ہے۔ یہی محبّت وعشق کی نفسیات ہے۔ بس کی وج سے ہرمومن کے لئے اس کی آرنہ واور جستجو کرنا صروری سے۔اور یمی بادید عشق اور محبت کا آپ زلال مے جس کی حضور نے خود دعا مانگی تھی۔ النُّسه م بعصل حبِّك أحسب الحي الله الذ الذ الذ الذي مجتَّت كوير مع الله أب مرد ص الماء العبارد - شه ص زياده محبوب بناس -اطاعت مرد فبت ب اسى يع عربي شاعرن كها ہے۔

التالحب لن يسب مطيع " اگر بخیاری محبت صادق جول او تم ضرور اس کی فرما نبرداری كرت كيونك فيتت كرف والااين فبوب كافرما نردار موتاب " عارف روی مے عشق و محبت کو تمام امراض کا علاج برتا باہے۔

لوكان حبّك صادقاً كاطعته

شادباش اے عشق خوش مودائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما

اے دوائے نخوت وناموس ما مسابق افلاطون وجالینولس ما

الله بخارى ومسلم -ت أدعيه مأ الوره احصن صين . یمی چودہ سوسال کی روابیت ہے، اور قرآن وحدیث اور فقد کی کتا ہوں سے اسی کی نفید بق ہوتی ہے۔ اسی کی نفید بق ہوتی ہے۔

# شائم رمول كى سزائے قتل سے انكار كا فلتنه

شاتم رسول کے لئے سزائے قتل کی مخالفت اورا ہانت رسول پر اختجاج كوخلاف اسلام قرار دينا دراصل مزاج اسلام سے ناوا ففيت كى دلبيل ہے۔ اور اجاع المت کی مخالفت ہے گذشتہ چودہ سوسال میں بیمسللہ متفق عليدر ہائے اوركسى نے ہمى شاغ رسول كى سزائے قتل كا ا كارنہيں كيا۔ علامه ابن تيمية في تواس موضوع برايك مكل كتاب "العارم المسلول على شائم الرسول "کے نام ہے لکھ دی ہے، جبرت اورافسوس کی بات ہے کاب شاتم رسول اُ کی سزائے قتل سے انکار کی دعوت اُ تھی ہے اور اس فکرے داعی پر ویدالدین خا صاحب اسلامی مرکزے صدر الرسالے ابدیظر الفیس برا اضطراب اس بات بركسارى دنبيامي مسلمان سلمان رشدى كىكتاب كي خلاف احتجاج كاجهنال أنظا ہوئے ہیں ۔ اوراس کے قتل کا فتویٰ بھی صادر کر چکے ہیں۔ مرف یک سلان رشدی بلک تاریخ کے تام شا تمین رسول کوقتل سے بیاتے میں انفوں نے وكبلانه منطق اور عنيرموزول وغلط استدلال كى صلاحيتين وقف ترركى بي ـ اس بارے میں ان کا موقف ان کے الفاظ میں بہے۔

"موجودہ نر مانے میں مسلانوں کا عام خیال یہ موگیاہے کہ پینمبرے ساتھ گستاخی یا اس کا استہزاء ایک ایساجرم ہے جوعلی الاطلاق طور پر مجرم کو واجب الفتل بنا دیتاہے . . . . . اس قسم کا مطلق نظریہ شری اعتبار سے بینیا دہے۔

### ابومفيان كى ثنهاوت :

کافروں نے محابی رسول حضرت نگیت اور زید بین دشنہ کے قتل کا ادادہ کیا۔ قریش کے نوگ اس ادادے سے جمع ہوئے۔ ایوسفیان بن حرب بھی ان میں موجود نے قتل سے بہلے الحقول نے یوجھا زید بحدا بتا وکیا تم یہند بہیں کرتے ہوکہ تھاری جگہ محمد ہوئے اور ہم الحیس قتل کرتے اور تم البینے اہل وعیال کے ساتھ ہوئے ۔

حفرت زيدن ووابديا:

خداکی قسم مجھے نوبہ بھی منظور نہیں کے حضور کو ان کے مکان ہیں ایک کانٹا بھی چُھے اور میں اپنے اہل وعیال میں آرام سے ہوں۔

ا بوسفیال نے شہادت دی:

مادایت من السناس أحداً بین نے کسی کوکس سے آئی فیت کرتے یہ میں انھی کوگ سے میں انھی محد سے میں انھی محد سے میں ا

آج کل کے نام نہادروکشن خیال اور عصریت کے دلدادہ حصر ات کے نزدیک حضور کے نام پر پر بروا مذوار نتار ہونا اور ابن کے خلاف سب وشم کرنے والے کو نربر داشت کرنا جذبا نتیت اور مجنونا نا حرکت ہے۔ حالانکہ ایسے گستاخ اور دیدہ وص کو برواشت نہ کرنا تقاصات ایمان ہے، حسم شریعت ہے، اس پر اہل دین کا اجاع ہے، یہی صحابہ کرام کی سنت ہے، "سلمان رشدی م خلاف مسلما بول کے مجنو نامه الجی میشن کا فالدہ کھ

وحيدالدين خال نے رشديات ير اپنے مضامين ميں يرچيلنج ديا مے شائم رسول می سزالے قتل قرآن وسنت سے ثابت بنیں ، اب ہم ذیل بیں اس چیلنج کا جواب بیش کریں گے۔ قرآن وسنّت آسانی کتابوں، دورصحابر نے نظائر انقبار کے اتوال سے بہشہادتیں بیش کریں گے کرشائم رسول کی سزا على الاطلاق قتل ہے۔ اور اس میں کسی دوسرے سب کا پایاجانا ضرور ک

#### وجه قتل:

ایک ملان شائم رسول دوسبب سے ابنی زند کی کا استحقاق کھوتا ہے۔ الشتم رسول بذاته مستوجب فتلء رسول المكرف اورمحابات كافر اور ذی کوئنت وتنج رسول کے جرم ہیں قتل کیا ہے۔

٢- شائخ رسول اگرمسلمان تفائة الس كربهان دو وجدّ جمع بوماني بن ایک سُت و سنم اور دوسرے ارتداد به ارتدادی نهایت سنگین تسم

ب ملان يغمر برست وسم سے مرتدا وركا فرجوجاتا ہے۔ ولوستُ بنياً عن الامنبياء أو "الرانبارين سيكسي بيرسب وشتم كر يااستخفاف كرے تووه بالاجماع كافر استخف به ناته یکنر

> موجاتا ہے۔" بالاجباعة

> > سه الفقة اليسرفي العيادات والمعاطات ر

اسلام میں اس کے لیے کول حقیقی دلیل موجود انہیں کیے " "امتحان کی اس دنیایس جہال ہرایک کو آزادی ہے آب کمی کواس

پر بجبور نہیں کرسکتے کروی الفاظ بوسے جو آب جاہتے ہیں کہ بولاجائے.... موجوده زمانين أزادى فكرخيراعلى كى جيشت ركفتى معطف

"راث ی کے خلاف مسلانوں نے قتل کا فتوی دے کر جو منگا مرباکیا اس نے اسلام کے معاندین کو اس بات کاسنبری موقع دیا کہ وہ اس کو ہے کر اسلام کوبدنام کریں۔ وہ تام دنیا کو یہ تامردیں کہ اسلام ایک خونخوار مزمب ہے وہ قتل وخوان کا دین ہے ! سے

" رسول کی شان میں گسناخی کے مسله برا عظفے کے لیے عرف نفرت کا جذبه كافئ سے جومسلانوں كے اندر كافي مفدار ميں موجود ہے لكے ا

"رسول کے نام پررسول کے طریقے کی خلاف ورزی کی اس سے زیادہ عكين مثال شايد بورى اسلامي تاريخ بس سي سط كي هيه "

"رسول الله كى شان بى گستاخى بجائے خودمستوجب قتل جرم نهيں

م جولوگ يركنتن بي كربيغبر كساكف كستاخي على الاطلاق طور بيرستوجب تتل جرم ہے۔ وہ ایک ایسی بات کھنے ہیں جس کے اللے ان کے پاس قرآن وسنت کی کوئی دلیل موجود نسس محمه ۱۱

> هه الرسال جول مره اعد له الرسال جون المداور

یے ایشا سے انسال جولائ ماہ اوء

سه السال جون الموادر عه العنا

له السالجول مهمااء -

ماكرتيرا بعانى جوترى مال كابيناب، ياتيراى بيناب ياتيي بين یاتری بوی - یا ترادوست جو نے جان کے برابرائنے اگر کے پوشیده یل بیسلادے اور کے کہ آج دیگر معودوں کی بندگی کر.... تو تواس سے برگز موافق مرہونا اور ناکس کی بات سننا اوراس پر حم کی تھاہ نر رکھنا داس کی رعابیت کرنا۔ بلک اسے خود قتل کرنا۔ اس ك قتل يربيط ترب بائق براهين اور بعداس كے قوم كے بائق اور تواست منگسارکرنا تاکروہ مجائے بیلے

اسی طرح عیسائیت میں ارتداد کی سزاقتل ہے یہ اقتباس دیکھے: وانت ارتداد ناقابل تلافی گناهد، قتل اورزناکاری کے

انگلستان میں ایک تھوٹے یا دری تے جب تر توی صدی عیسوی میں ایک بهودى عورت سے شادى كرنے كے ليا دين عيسائيت كوچور ديا تھا تو أسے أكسفورد من ستره ايربل سالا من جلادياكيات

المنتاء ١٠-١٠-

عه اساليكلويد ياريلين ايندايتمكن ع ١٠

سے حوال سابق صفی، ۱۹۲۰

عامل یہ سے کہ شائم رسول کے تفراور س کے قتل کے درست ہونے میں کونی شك وكشبيه نبيل واوريهي المُرادبعه سيمنقول

والحاصل منه لاشك وكاستبهة فكفرشانع النبى وإسباحة نستله وهوالمنقول عن الأشمة الالعقالة

كل من سب الله تعالى اوسب

ويسوكا من رسدم، الم ملاكاهن

جس شخف ف الشريا الس كي دمول ياس ك فرضة پرست وشم كسيا وه

ما شكت بسيليهم السلام فقد كمفرته كافر بوا-

يرتدان سبنبياً اواحد بني ياكسي فرشتة براگريئت ومشتم كياتو متر بوطائے گا-

اللائكة- ي شاتم رسول کو قتل سے بیانے والے وکیل کے لئے دوشکلیں رہ جاتی ہیں یا تو وہ یہ کھے کرنتم رسول سے مسلمان مرتد نہیں ہوتا یا وہ یہ نابت کرے کہ مرتد کی سزا اسلام میں قبل بنیں جہاں تک بہنی شکل کا تعلق ہے تو محدین سمعون كا قول بهال تك ب كرشاخ رسول كے كفراور عذاب ميں جوشك كرے كا وہ خود كافرجوجائے كا-

سلمان شائم ربول کے لئے دو وجیس جو متوجب قتل ہیں جمع ہوجاتی أيل الكسائنم اوردوسرك ارتداو اب مم قرآن وسنت اوراً فارصحاباً سه وه دليلين بيش كرين كي جن سے كميں لوسم كى وجرس سزائے مثل كا بوت ملے كااور میں ارتداد کی وج سے قتل کی سرا نابت ہوگی.

ك فناوئ شافي جلدم صفي ١٠٠٠

ته منهاج المسلم، مع و ۱۵۹ من من المنقما كاسلامى ت موسوعة جمال عبدالناصر فى النقما كاسلامى

قرآن سےاستدلال:

صاحب الفق الميسرة مرتدى سرائ فتل برقران سے استدلال كياب

"جستخف كا ارتدا د ثابت موجل كے اس

كاخون بدر درائيگان، ع-كيونك اس فيدري

قسم ك كفركا ارتكاب كيا. التُدنَّ فالى في فرايا

ے " تم میں سے جو کو لئ اپنے دین سے تعرفائے

اورم کافر وکر تو بی وہ لوگ ہیں جن کے

اعال دنيا اورآخرت بين اكارت كي وه دوزخ

کے لوگ ہیں، اس میں وہ ہیشر رہی گے!!

وه لکھے ہیں:-

من تبت رزند فيهومهدوم المدهم الانده أي أفحش الواع الكف رو اعلامه المالة المالة المقال ومن المنظمة اللها - قال الله المناف ومن الولاك المعمن وينه فيست وهوكاف والالك المالية المالية والاللك المعمول الذا المالية الم

نركوره أيت كي تشريح:

مولانا این احسن اصلاحی اس آیت کی تشریح بی سکھتے ہیں :"تنبیر مسلانوں کو بھی کردی گئی ہے کہ اگران کے ظلم وستم سے
مرعوب ہوکرتم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور اسی حالت میں
مرجائے گا اس کے تمام اعمال دنیا وا خرت میں اکارت ہوجائیں گے ...
اس آیت میں ایک خاص نکہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اعال کے اکارت
ہونے کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ دنیا ادر آخریت دو نوں میں اکارت

موجائیں گے۔ آخرت میں مُرتد ہو جانے دانوں کے اعمال کا اکا رت ہونا تو دا منح ہے ، البتنہ برسوال بپیدا ہوتا ہے کہ دینا ہیں ان کے اعمال کے اکارت ہونے کی شکل کیا ہرگ ۔ ہمارے نزدیک اس کا جواب بہ ہے کہ جوشحص مُرتد ہوجا تا ہے وہ اسلای رباست ہیں جلد شہری حقوق ہے فردم ہوجا تا ہے ۔ رباست پر اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری باقی ہنیں رہتی ہے ۔ چنا پخاسی امول پر السلامی تعزیرات کا دہ قانون مبنی ہے جو مُرتد دن کی سزاے متعن ہے ایھ

قامنی محدثناد الله بانی بتی معطبت اعدالمهدی دونیا کی تفسیری مکت بین : ... "بس ایستخص کے دنیا میں مسلان مونے کی وج سے اس

كاخون اورمال محفوظ مدرب كا اس كوفتل كروبا جائے كاظيم"

قرآن سے دوسرااتدلال:

نُإِنُ تَا لُبُوا وَإِنَّا أَمْ وَالصَّلَوةَ وَآ تُدُوا النَّرُكِلُوةَ فَإِنْحُوانَكُمْ إِنَّى السِدِّيْتِ وَفَعَ شِلْدُ الْمَا تَا تِلِقُومٍ تَعْسَلُمُونَ فَإِنْ تَمَكَّشُوا النَّمَا فَهُمُ مِنْ بَعْدِ عَهُ وَحِدِمُ وَطَعَفُوا إِنَّا رِمَيْتِكُمُ عَهُ وَحِدِمُ وَطَعَفُوا إِنَّا رِمَيْتِكُمُ

بیکن اگردہ تو برکرئیں اور ناز کے پابند موجائیں اور زکات دینے نگیں تودہ تھاس بھائی موجائیں کے دین میں ۔ اور ہم آیتوں کو علم والول کے لئے تعصیل سے بیان کرتے ہیں اور اگر بولگ اپنی قسمول کو اپنے مہد کے بعد توڑ ڈالیس افریدلگ اپنی قسمول کو اپنے مہد کے بعد توڑ ڈالیس

> که تدبرقرآن بطداقل -که تغییرظهری -

41

ہے اللم کی تفریح اہتمام وخصوصیت اور تاکید کے لئے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاتلوا المُذالكغور سے مراد ہے" خاتلوا الكفار الله

صاحبٌ روح المعاني کيتے ہيں :۔

تخصیصه مبالد کسر کات الرکفار کے ذکر کی تخصیص اس دجت قشیل میں مارک ان کانتل سے مردری ہے۔ معالم بنیں

يفتل غيرهما المائي المرائد كوتل بنس كيا جائ كا-

مولانا مودودي أيت كي تشريخ مي للهي بي :.

"اس جگرسان درباق خود بنار ہاہے کرتم اور عہد دیاں اور عہد دیاں اسے باد کفر چھوڑ کراسلام جول کر بینے کا عہد ہے۔ اس سے اُن لوگوں سے اب کوئی معاہدہ کر بینے کا سوال ہائی ہی نہیں رہا تھا۔
پیچھے سارے معاہدے وہ تو ٹرچکے کتے ان کی عہد شکنیوں کی سناپر ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان اکھیں عاف صاف سنایا جا چا کتا۔ یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ اَ فرم النہ وگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور بیشان انسی مادر ہو چیکا تھا کہ اب انہیں عرف اس مورت بیں چھو ٹر ا جا سکتا ہے کہ یہ کفرو شرک سے توب کر کے اقامت صلوۃ اور ایتائے بیا سکتا ہے کہ یہ کفرو شرک سے توب کر کے اقامت صلوۃ اور ایتائے دکات کی پا بندی تبول کر لیس۔ اکس سے یہ آمیت م تد بین سے درکات کی پا بندی تبول کر لیس۔ اکس سے یہ آمیت م تد بین سے

جنگ کے معاملے میں بالكل صريح بے ، ورا صل اس ميں فتر ار نداد

له البحرالميط-سه روح المعاني- کائیمان کہ مکر کے کیسے مکر میں بیٹواہان کورے کران کی تعیی باقی نہیں دہیں ۔ نِنْتُهُ وُنَ بِهِ عَلَى اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللّ

اس آیت کے روسے مُرتدا ورطعن فی الدین اور شتم رسول کا قبرم واجب القتل ہوگا۔ چنا کچہ علام سیوطی اس آیت کی تشریح میں مکھتے ہیں :۔

قال السيوطى فى الاكليل استدل الالكيل يس سيولى نے كها اس آيت بهذه الاية من قال انديقتل اذاطعت استدلال كيا جاتا ہے . كراس شخص كو قتل فى الاسك مادال ف رآن او ذكر كياجائے كا جس نے اسلام يا قرآن كے ظاف

استبى صلى المته عليه وسله وسية ومين برے كلات كے يارسول الترك بارے بيل برے الفاظ كھے ۔ برے الفاظ كھے ۔

صاحب مدارك التنزيل كمتة بي :-

ابن حبان کہتے ہیں کہ ائمنہ الكفر كے قتل كا حكم عوام كے قتل كى لفى نبيب

ك التور، أبت ١١٠

عهد محاسن الناويل جلده مفرسها

ته مدارک التنزلي -

نائم رسول بوجرم ستم سے بسل مملان رہ چکا ہو مرتد ہوجاتا ہے

قبرم کوقتل کردیا گیا-۱ - فرتد کی سزائے قتل پر بخاری مسلم اور الوداؤد کی به حدمیث شاہد

#### احادیث سے استدلال:

اورشتم رسول کی بنا برا در بھرار نداد کی بنا بروہ ستی قتل کھہتا ہے۔ ذیل میں وہ احادیث بھی درج کی گئی ہیں جن سے ارتباد کی وجسے سزائے قتل ثابت اوتی ہے۔ اوروہ حدیثیں بھی جن سے نابت ہو تاہے کر ستم رسول کی بنا بر

"عبدالته بن معود سے روابت سے کہ

رسول التُرْت نرما يا مكر جو محض مسلمان بهو اور

شادت دیتا مواس بات کی کرانشر کے مواکونی

معبود بنیں اور اس بات کی کریس المترکارول

مول اس كاخون تين جرام كي سواكسي موت

میں ملال بنیں ۔ایک توب کاس نے کسی کی جان

عن عبدالدله ابن صسعود دوضى الله عندة ال: قال ريسول السمليالله وسستم : البيعل وح اصمائ مسسلم يشهدان لااشه الاالتي وانى رسول الله الا بلحدى ثلاث -١- التيب السرّاني

مروالننس بالتنس رمرواتاك بديست ومغادق الجباعة

م. عن ابن عباس رضى الله عند قال: قال رسول الله صلَّى اللَّه علىروستم من بدل رينه فاقتلوه ك سر ان رسول الله صلما لمثنه طيب ويسلم قال الا يبحل وم أهم ي صلم الارجازنابعد احصامت اوكفربعداسيا صهاوالنفس بالنفس ۔ ت

المرس الى مسوس فى الاستعرى ولنى الله عسد ان اللبى سلى الله ىلىيە وىسىلىملىپىشە الحي اليسمن شديام سلمعاذبن جبل بعد زلاك فلمّاقدم

نی بو را در قصاص کامشی بوگیا ہو) دوسرے بر كراثاوي شده موتے كے باوجود زناكرے تبسرے برکر اپنے دین کوچھوڑ دے اور جاعت سے الگ ہوجائے !

ابن عالس سے مردی ہے کررسول التہ ملی الشعلیرسلم نے فرمایا کہ جوشحف رمسلان ایٹا دین بدل دے اسے تنل کردو۔

رسول العد كا ارشاوے كركسى مسلان کا خون حلال نہیں مگریہ کر اس شخص کا خون ہیں نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا كاارتياب كيا باملان مونے كے بعد كفر كياياكسى كى جان لى -

حفزت الومسى التعري سے روايت ہے کررسول النہ نے ان کو یمن کا حاکم مقرر كرك هيجا براس كي بدمناذين جبل کوان کے محاول کی جنبت سے روانہ کیا کہ جب ساذین جبل دیاں سنے تو الفول نے

اله بخارى اسلم وابوداؤد.

سے بخاری .

ت سائ باب مايل بردم المسلم.

ا تفيم القرآن جلددوم

قال ایها اسناس انی رسول رسول الله الهیکم نسالتی البوم رسسی وسادة لیجلس علیها فاق سجل کان یهودیا فاسلم شمر فقال معاذ کار مقال معاذ کار مقال معاذ کار مقال معاذ می الله وس سولسول می شلاث می است فلتما قد می است فلتما

۵. عن عائشة وضى الته عنها الن احراة اس شدت ليوم احد فاهرا ل نبى صلى الله عليه وستمان ما ستناب فان قابت و الانتفائ الماة المسمود المنها المائة المائة عليه والن اس تدّت في احراف المائة عليه والن اس تدّت في احراف المن تدّت في المن المنافذ عليه ويسته مان العرض عليه المن المنافذ عليه ويسته مان المنافذ عليه ويسته مان المن عليه والن قابت والل

اعلان کیاکہ نوگویس مقاری طرف النبرک رسول کا فرستادہ ہوں۔ ابوسی نے ان کے بیے تکیہ رکھا تاکہ اس سے ٹیک دکاکر پہنچس، اتنے مسلان ہوا بھر بہودی ہو گیا۔ معاذشنے کہا ہی مہلان ہوا بھر بہودی ہو گیا۔ معاذشنے کہا ہی ہرگز زبیٹھوں کا جسب تک بیٹھی قتل نہ کر دیا جائے۔ الند اور اس کے رسول کا بہی فیصلہ جائے۔ الند اور اس کے رسول کا بہی فیصلہ دہ فعل کردیا گیا تو مقرت معاذشہ بیٹھ کئے۔ عورت جنگ اُحد کے موقع پر اُرتد ہوگی نبی نے عورت جنگ اُحد کے موقع پر اُرتد ہوگی نبی نے مرایا کہ اس سے تو ہول فی جائے اور اگر

حصرت جابر بن عبد الندس روایت ہے کہ ایک عورت ام رومان مرتد ہو گئی لو بنگ نے حکم دیا کہ اس کے سامنے اسلام بیش کیا جائے اگروہ تو بہ کرنے تو بہترہے۔ ورز قبل کردی جائے۔

توبدز كري توقعل كردى جائے۔

التداد کے بہت سے واقعات میں نفن ارتداد پر مزائے قتل دی گئی گوکسی خفوص بغاوت کی قیادت کا جرم ثابت نہیں ہوا کیونکہ نفس ارتدا دخود ایک بغاوت ہے۔ اسی طرح سے شتم رسول خود بالذات بیغمرا ور با تئ دین سے بغاوت ہے۔ الگ سے کسی باغیار تحریک کی قیادت کے جرم کا سرزد ہو نا ضروری نہیں۔ ورج ذیل احادیث پر غور کیجے۔

٤- عن بن عباس رضى الله عنهما حفرت ابن عباس سےروایت ب كرايك نابينا محابي عقد ال كى ايك ام ولد ان اعمنى كانت لده ام ولدنشة لقى جويى كو كالى ديتى لقى اوران برزبان السنبى صلى الله علىيده وسسلم طعن دراز كرتى كتى رسحابي أسيمن كرت ريتم فيهنبها طافكاتنتهي فلما كان ذات ليلة اخدذ للعدل ليكن وه باز زآتي ايك رات وه بيجابي أكف فجعله فى بطنها وأشكاعليها ادر يعاور عساس كابيث يعار ويا اوراس بريمة كي يس أسع قبل كرديا -نقتلها نبلغ ذالك السنبى رسول الندم كوجب يرخرملي توآب نے فرايا صلىالله عليسه وشسكم وگوگواه رجو که اکس کا خون بدر درایشگان) نقال: الاستهدا ال

بلوخ المرام فی احادیث الاحکام رصفی ۱۳۳۱) بس ہے کہ نابینا صحابی والی یہ صدیت دلالت کرتی ہے کہ نابینا صحابی والی الشخص قتل کر دیاجائے گا اور مسلمان ہونے کی مورت میں وہ مُرتد ہوجائے گا۔ اور اس سے لو دیمی طلب نہیں کی جائے گا ہے۔

راه الزوادُد. عد بلوغ المراع في اماديث الاحكام (من سيدا)

رمها عدي، ك

ا بخاری اسلم والوداؤد - علی بینتی - ساتی -

سه دارقطتی استیقی -

قتلت كه

کوب بن اشرف ایک بهودی مروار کا این اشار النیم کو بهت اذیت بهونیا تا این اشار است به مونیا تا این اشار می بیر اول النیم کو بیر اول کی بدر کے بعد وہ مگر گیا رسول النیم اور سلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا یا جب وہ حرین والیس آیا تو رسول النیم کے کہا کون ہے جو کوب بن اشرف سے بدلر سے اس نے خدا اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ انھار میں سے بھر لوگ اس غرض کے لئے روان ہو گے اور جا کو اس قبل کو دیا ۔

مد وكان كعب بن الانسرف أحدى في المسلم الميه ويشديد الادكال وس تموكان يشبب فااشعام و بنساء المقدابة فااشعام و بنساء المقدابة الماسة المن وقعة مدم ذهب الماسكة بجعل يكولب على مسول المشد وعلى المومنيين تدميج ما لى المديد بقعلى تسلم من المعبى المشرف المديد المحالة ومسول نقال مول المديد المحالة ومسول نقال مول المديد المحالة ومسول المقال مقال مول المديد المحالة ومسول المقال مول المديد المحالة ومسول المقال مقال مول والمن الانصار فقتل ودارة

ا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت النی بن مالکٹ سے روایت ہے کہ فتح مکت کے دن حضور نے ابن خل کو اس وجہ سے کہ وہ شاتم رسول کھا۔ حرم میں قبل کروا دیا۔ فتح الباری میں الس واقعہ کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ ابن خطل خاند کیم کا پڑا پکڑ کر لائے ہوا کھا ایک صحابی نے ضرمت بنوی ہیں حاصر ہوکر اس کے بارے میں اطلاع دی۔ آپ نے فرما یا جا و اُسے قتل کروو۔ النوں نے اسے قتل کرویا ہے

که زاد المعاد ، میلددوم ، صفر ۸م ۲. سه فع الباری میلدم ، صفر ۵۹ ، طبع لاجور-

۱۰ کسب بن نصرایک شاع خاندان کا چشم دیراع کا اور فود کی ایک عظیم شاع کفا در نود کی ایک عظیم شاع کفا دیری نواری کی ایجو کرتا کفا دید بی ان فیرین کی فیرست بی شامل کفا بین کے معلق فح ملکے موقع پر آپ نے حکم دیا کفا کو اگروہ خار کی کے ایک کا کرا پر کا کا کرا کے معلق کے ۔ کا کرا پر کڑے کہ کا کہ اور سے کہ کا کرا پر کڑے کہ کا کہ اور سے ل اللہ من وہ طافف در شدم ہے واپس ہوئے کو کو بین زمیر کے کھا کہ اور مول اللہ من کروہ آپ کی ہجو کرتے کے اگر تحمیل پی اشخاص کو اس بنا پر فتل کر دیا ہے کہ وہ آپ کی ہجو کرتے کے اگر تحمیل پی اشخاص کو اس بنا پر فتل کر دیا ہے کہ وہ آپ کی ہجو کرتے کے اگر تحمیل پی مان کیا تی ہوئے اگر تحمیل پی مان کیا تی ہوئے اگر تحمیل پی مان کیا تی ہوئے اگر تحمیل پی مین ترمیم پر بر مین تا کہ کا دور میان کے لائے پڑتے ہوئے فظر آئے چنا پی وہ مین تا میں اور اچان کے لائے پڑتے ہوئے فظر آئے چنا پی وہ مین اور اچان کے لائے پڑتے ہوئے والے مانگ اور مشرف بہ میں اور اچانک حضور کی خدمت میں صافر ہوکر معافی مانگی اور مشرف بہ اسلام ہوا۔

۱۱ - فتح مكر كے موقع برائب في جوئين كافون را شكاں قرار ديا كفاله ان ميں ابن خطل كى وولونڈياں بھى تقيس جو نبئ كى بچو گا ياكر تى تقيس ر ان ميں ايك كانام قريب كفا جوقتل كروى كئى تقى - اور الس كاجرم يہ كفاكروہ بجويہ اشعار اين أواز ميں گاتى گئى ۔

۱۲ مین بین ایک تخص مقاص کا نام الدعفک تفارسول النیم نے جب مارث بن سوید بن معامت کو تنل کرادیا تو اس نے منافقت کا روید اختیار کیا اور حضولاً کی مثان میں منظوم انجو لکھی جس کا پہلا شعریہ تفا۔

المقدعشت وهمأأوما أن اسرى

مناس داداً وا حجسسا صور کوجب اس کی خرود فی تو آب نے فرمایا ۔ کون م جواس کو

كالزرايي تنف برجواجو ذمي تقاعزت وكانت لساصعب ة من النّبي ازفرنے اس ذی کواسلام کی دعوت دی ماستنعمان كالالمعمادادة اس نے جواب میں نئ کو گانی دی عفرت غرفة الى الاسلام فستبدال فيما فزف اے دہن قل کردیار حزت عرد صلى المتَّصطيده ويستَّع فِقت لم عُرفت بن العامي شي كما والني وليتي وميول كو) فقال لسه عم وبن العاص رضى الله بمارے عبد اور ذم کی وج سے اطمینا ل عنداتما يطمئنون السينا رہتاہے۔ کہا گیا کہ مے ایس عبداور للعهدةال وماعاهدت احميلي ذر اس بات كا بني دباب كالشراور ال يسوزو نسافي السبه رسول کے بارے میں میں ایڈائینجائیں۔ ومسولهادك

وجد الدین خال صاحب کی نظرسے مذکورہ بالاصحابی کا واقعہ نہیں گزرارورنہ وہ بدنہ کھنے کہ است کا جردح گزرارورنہ وہ بدنہ لکھتے کہ است تم رسول سے مسلما لؤل کے جذبات کا جردح ہونا تعزیرات اسلام کی کوئی وفونہیں "

علاداسلام اورائد كرام كا اجاع بے ك :-

شاخ رسول (ملمان) مُرتد ہے۔ اور مُرتد واجب انقتل ہے۔

نتيج يه فكلاكه شائم رسول واجب الفتل سي-

اب ذیل میں وہ اُ تارونظائر پیش کے جاتے ہیں جی سے ارتدا دید

مزائے قشل کا شوت ملتا ہے۔

٧ حضور كى وفات كے بعد يمن اور نبد كے علاتے بي ارتداد كا فتند

قىل كرد \_سالم عميراً على إورا كفول في جاكراس كوقتل كرديا يه

ساد بخوامید کی ایک عورت بھی جس کا نام عماد بنت مروان تھا۔ یہ شاعرہ تھی ایوعفک کے قتل سے اسے ناگواری ہوئی اور اس کا نفاق قا ہم توا۔ فات رسول آ ہے کے مشن اور اہل اسلام کے فلاف اس نے اشعار میں ہرزہ سرائی کی۔ صال بن ثابت سے اس کے تعیدہ کا جواب دیا۔ دولؤں کے قصیدوں کے اشعار سیرت بن مشام میں بھی مذکور ہیں۔ دسول اللہ سے کہا کہ کہا کوئی شخص نہیں جو انتقام نے اور اس عورت کو جا کرقت کر دے۔ کہا کہ کہا کوئی شخص نہیں جو انتقام نے اور اس عورت کو جا کرقت کر دے۔ عمیرین عدل الخطی نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور اکس کے گھر جا کر اسے قتل کردیا۔ قتل کردیا۔ قتل کردیا۔ قتل کردیا۔ قتل کردیا۔ قتل کردیا۔ میں اللہ وہ سول اللہ مے یہ تا ہے اور اس کے دسول کی اطلاع کی مددی ہے ہے۔ اللہ اور اس کے دسول کی مددی ہے ۔ در قبل کی مددی ہے کہا کہ مددی ہے ۔

#### صابكة أثارونظائريات استدلال:

درج ذیل واقع سے بی ثابت ہوتا ہے کرایک ذمی کو بھی شتم رسول کے جرم میں قتل کیا جلے گا۔اور بہ قتل وہ شخص بھی کرسکتا ہے جوسب وشتم اپنے کان سے سنے۔

ا۔ عن کعب بن علقہ ان غرف ہن عفرت بن علقہ سے روایت ہے کہ بن صاحب انگلام اللہ معابد تقین جن بن حارث الکندی ایک معابد تقین جن

ه ابن بشام بعدم مني ١٨٥.

٢٥ ابن بثام، جدم مغر ٢٨٧ -

ا حفرت علی کے دیے میں ایک شخص پکڑا ہوا لایا گیا جوسلان تھا پھر کافرہوگیا۔ آپ نے اسے ایک ماہ تو برکی مہلت دی پھراس سے ہو چھا مگراس نے تو برسے انکار کرویا کا قرآپ نے اسے قتل کرا دیا ہے

2- معزت على كواطلاع على كركيم اوك عسائيت كو تيوز كرملان بوك الداس كے بعد دوبارہ عسائى بوگے حضرت على نے ان سب اوگوں كو گرفتار كروا يا اور انھيں بلاكر ان سے معاملہ دريا فت كروا يا افوں نے كہا كہ بم عيسائى نے بعر بم نے اپنے اختيار سے اسلام قبول كرايا مگر اب بمادكا ملئ ہوگئے ہے كو عيسائى بوگ وين نہيں - اسس سئے ہم بھرسے عيسائى ہوگئے ہیں - حضرت على نے حكم سے يرسب اوگ قتل كر دسے گئے - اوران كے بيوں كو غلام بنا ليا گيا كيد

#### اجاع أمنت التدلال:

کتاب وسنّت اورسیرت و تاسیخ کے واقعات اور ائم مجتمدین کے اجلاع سے یہ بات ثابت ہے کہ کشتم رسول اور ارتداو کی منزاقتل ہے۔ اور رسول النّهُ کی اُمّت نے گزشتہ جودہ سوسال میں کسی مسلمان شائم رسول کوزندہ نہیں چھوڑا کیونکہ گستاخی رسول ارتدا دکومستلزم ہے۔ قامنی عیاض نے ال براجاع نقل کیا ہے۔

واجتبعت الاسة على قتل منتقصه سلان بي سرول الترك شان يركساني

اه کنز العال جلدا، من مدر العال علدا، من مدر العال علدال من العالم العا

پھیل گیا تقاربہت سے لوگول نے مسیلم گذاب اور سجاح کی نبوت کو مان لیا تھا۔ حضرت ابی کم صدیق من فنڈ ارتدا دکوختم کرنے کے سلئے کھڑے ہوئے اور مرکو بی کے لئے انفول نے عکروڈنن ابی جہل کوروا نہ کیا اور یہ بدایت دی۔

ومن مقيده من المتدين بين عان ع مفرت موت اوريمن

عمان الى مصر مود والمين فنكل بد تك جوم تدين عليس الحين قل كردور

۳۔ حضرت الوبکروٹے نہائے ہیں ایک عورت ام قرفہ نامی رہا کرتی تھی وہ مسلمان ہونے کے بعدمُ تعربُوگئ حضرت الوبکوٹے آس سے توبہ کامطالبہ کیا اس نے احکار کر دیار حضرت الوبکوٹ نوبہ نہ کرسنے پراسے قبل کرا دیا ہے

م عروبن العامن ما كم مصرف حصرت عرف كولكها كرايك تخص ملاملايا عقا بيركافر وكي بيراسلام لايا بيركا فر بوكيا يه نعل وه كئي باركره كا سيداس كالسلام قبول كي جائديا بيس صرت عرف تحواب ديا وجب تك الشراس

کا اسلام بھول کرتا ہے تم بھی کئے جاؤ اس کے سامنے اسلام پیش کرو۔ مال نے توجھوڑ دو۔ ورن گردن مار دوجہ

۵- چنداً دی کوفے بین میلد کذاب کی رعوت کو پھیلارہے ستے۔ حضرت عثمان کواس کی خبر کی گئی آب نے جواب دیا کہ ان کے ملف دین حق اور شہادت لا إله الا اللہ محدرسول اللہ پیش کیا جائے جواس دعوت کو قبول کرنے اور میلوست اظہار برائت کرے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور جودین میلہ برقائم سے اسے قبل کر دیا جائے سے

له دارتطن وسيقي

ت كنزالهال-

عد المادى كتاب السيرجث استتابة المرتدر

من المسلميين وسابت المدن المرف ولا التقيم كرف والدك تمثل بر امت كااج اع موج اسب -

قامی عیام نے مکھا ہے کہ امام ابو یکرین منڈرئے فسرایا کہ علاالملام کا اس پرمکی اجلاع ہے کہ بوشخص رسول النٹر پرسب وشتم کرے گا تو آئے مثل کر دیا جائے گا۔ یہی مسلک ہے امام مالکٹ کا امام بیش کا امام شافئ کا امام احد کا اور امام اسحاق کا -ان انکر کے نز دیک شاتم رسول کی توب مجی بھی جول ہمیں کی جائے گی۔ امام ابوجنیع محاور ان کے شاگر دوں اور امام توری اور کا حکو مے میں اسی طرح ہے ہیں کے دوس سے علما اور امام اور اعی کا قول بھی اسی طرح ہے ہیں

ارتدا دے سلے بی الخراد بد اور دیگر علمان کے اقوال کو دیکھنے سے یہ بات پایہ بھوت کہ بھی جات ہے کمٹا تم رسول مرتدے اور مرتد کامنا بالانفاق قتل ہے۔ اظہار خیال کی بے قید اُذادی کو خیراعلی قرار دینے اور اس کی وکا لت کرنے والوں کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے۔ واقویہ ہے کہ اسلام کی شریعت میں اس کی مزاقتل ہے اور اس بارے میں گذر شت در میں گذر شد در میں کہ مراد سال میں سرے سے کوئی اختلاف پیش نہیں آیا۔ سب سے پہلے در میں خواجو د۔

امام طماوی نے اپنی کتاب سنرح معانی الا تاریس لکھا ہے ۔ مرتار ہونے والے تخص کے باسے بی فقہا کے ورمیان اختلاف صرف اس ام بیں ہے کہ اس سے نوب کا مطالبہ کیا جائے گا یا نہیں ۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اگرا مام اس سے نوب کا مطالبہ کرے تو یہ نربا وہ بہتر ہے ۔ بھراگر وہ شخص تو بہ کرلے تو اسے تھے وڑ دیا جائے گا ، ورنہ قتل کر دیا جائے گا ۔ امام الوحنیفرم، امام الولوسٹ اور امام محدد ان وگوں میں ہیں جھوں نے یہ داہ اختیار کی ہے ہے شائم رسول کی اور امام محدد ان وگوں میں ہیں جھوں نے یہ داہ اختیار کی ہے ہے شائم رسول کی توب کے بارے ہیں جنی فقر کے امام علام سرحی کا قول آگے نقل کیا جائے گا ۔

أمام احدين عنبل كاسلك فقر صنبلي كى كتاب المغنى بين اس طرح بسيال

کیا لیائے۔ من درست عن الاسلام معالی مردول اورعور تول یں سے جوم ال

ا شرح الدرالختار جلدامنی ۱۹۸۹ الفتاوی الهندیه جلد دوم سخی ۱۵۳ - ۲۵۳ سطح دی کتاب السیر-

الشقا بلددوم مني االد ته حوال بالا مني ۲۱۵ .

اوالنساء وكان بالعَّا عاصَّةُ دعى اليه خلاشة ايتام دضيت عليدفا ن مجع قبل منه والافتىلىك

سے پیرمائے ، اور وہ پانع وعاقل بھی ہو تواسے تین دن تک اسلام کی طرف بلایا جائے گا اور اس پرینکی کی جائے گی اوروہ وابس اسلام كى طرف آگي تو الس كى تورقبول جوى ورن است فل كرديا جائے كا.

امام مالک کاملک برہے:

يستتاب المرشد وجبوباً.... فان تاب نری و ۱ کا قست ل بالتيفت

المغتى جلد ما صخرم ، ر

ته المبذب ملديدم منى بهه

عظه الدسوقي بعلوم بعق م. ٣٠.

وفى وجوب الاستشاجة واستحبابها ف الالاحمالاتجب

وجويًا مرتما لوبكرائ جائے كى .... اگراس نے توب کی تواسے چوڑ دیاجائے گا ورية تلوار سے قتل كرديا جائے گا.

امام شافق كاسلك يرب:

مرتدسے تو یہ کرانے کے وجوب اوراس کے استحباب میں دو قول منقول ہیں ایک برکر الاستنابة لاستملوقسل توبدواجب بنين اوراس كى دليل يرب كر تبل الاستتابة لمعضينه اكرتوبه كروانے سے يہلے اُسے قتل كرديا كيا توقاتل يركوئ منمان نبس التأتلكة

المن شرح الازبارجلديم منحديد الروضة السهية مني ١٩٢

دمرف الخداريدم تدرك قتل برمتفق بي بلك فتلف شيى مسلك كلنعاور ديكر مذامب فقيد كے علما كا بھي الس ير اتفاق ب . زيدى فقر يا كہتى ہے: مرتدس اسلام ك طرف رجوع كامطاليدكيا الالمرتد يطالب بالرجوع ملے گا اگروہ اسلام دلاتے تو قتل کردیا الحالاسلام تنميشت ل اذا لم

المالييسلك كى فقد كى كتاب يى يىدى:

يسلمك

متدسے توبر کرائی جائے گی اوریقت يتناب للرتدوسدة الاستنابه تین دن تک جو کی اور مالوس ہونے بر شلاشة ايام ويشتل بسعد السأس مشد والنكان ساعته كسي قبل كرديا جلك كا. خوا وشروع يى میں مالوسی کیوں نرمور

### ملك فا بريه كاير قول نقل كياكياب:

مرتدكواسلام كاطرف بلاناا وراتوبه كرانا لايجب دعاء المرتدالى الاسلام واجب نيس ع اگر ده اسلام كافرف دادن واستنابته والواجيا فأمقالحد ذكك قراكس يدمدقا لأكنا واجب على المرتد و ذالك اذا لمديد کام نے شائم دسول سلمان رشدی کے قضے میں ایک علی بحث یہ الحق ہے کوم تد

س المحلى جلداا صفي ١٩٢

النبی صلی الله علیه وسد تم رسول الله م پرسب وشتم کی قوجائز ہے اس جا فراساه عده ان بیقت کم ہے اس کے سنے والے کے بیے کراسے فتل کروں ۔
علامہ ابن تیمی ہے ۔ ان کے روفوع پر ایک منتقل کتاب "العادم المسلول علی شائم الرحول" مکھی ہے ۔ ان کے زملنے میں ایک بدیخت عیسائی قربین رسالت کا فجرم ہوا الحقول نے مسلمانوں کولے کراس کے گھرکا محامرہ بھی کیا، ملامہ ابن تیمی شرخ جو کچھے کیا اُسے دور جدید کی اصطلاح میں افسیشن کہنے ہوا ہیں ۔ اب وحیدالدین خال ماہ ماہ بی فرمات بی کرشاچ رسول سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کو کوئی ابھی ٹیسشن نہیں کرنا چاہے تھا اور یہ مراسر مجنونا نہ ترکت میں ہیں ۔

فقرحنی کی ممتاز شخصیت امام سرحتی نے شاتم رسول کے قتل پراجماع نقل کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ وہ کہیں کبی ہواسے قتل کیا جائے گا اور اس کی نوب

یی بول من ہوگی وہ فرماتے ہیں۔

من شتم الفي صلى الله عليه وسلّم والمنه والمائدة الوعائدة المائدة المائدة وصف المنه المنافقة المنه والمنافقة من المستدة المنافقة المنافقة

یس تخف نے رسول النٹرم پرشتم کیا۔ آپ کی تو ہین کی، دین باشخص اعتبار سے آپ پر عیب لگایا، آپ کی صفات ہیں کسی سفت پر کلتے چینی کی تو جاہے بہ شائم رسول مسلمان ہو باغیر سلم یہودی ہو یا عیسائی یا غیراہل کی اب ذمی ہویا حربی خواہ پرشتم داہانت عمراً ہو یا سہواً، سبغیدگی سے ہویا بطور مذاق وہ داہمی طور عن الاسلام کوقتل کرنے کی ذمدواری کس پرہے۔اس سلسلے ہیں امام الومنیفیہ اور امام شانعی کی رائے ہے۔ لیکن اور اولوالامر کی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ بہ بھی تھر تھر کا ایک عام ادبی بھی مرتدکو اگرفتل کر دیے تواس پر کوئی ضاف نہیں کبونکہ ارتداد کی وجہسے وہ پہلے ہی مہدودالدم ہوچیکا تھا۔ یاں قتل دارت کے بغیرکوئی شخص دان قتل کہ اجازت کے بغیرکوئی شخص دان قتل کہ اجازت کے بغیرکوئی شخص

وان قتله احد بغیرافن اگرام کی اجازت کے بغیر کوئی شخص الا مام لاشندی علیده اسزوال است قتل کردے لوّ اس پر مجھ منان بنیں کیونکہ عصمت مبالم و ق الے میں دوست اس کی عصمت زائل

ندہب امامیہ بیں ہے کہ جس شخص نے شائم رسول کی زبان سے رسول کی شان میں گستاخی کی باتیں سنیں اس کے بلیے جائز سے کہ وہ خود اسے فتل کردے۔

ام معفرصادی کے روایت ہے کہ اگر مسلانوں بیں سے کوئی شخص مرتد موجائے اور رسول المدیسے مرکش ہوتو اس کا خون مراس شخص کے لیے مباح ہے جو اکس کو کسنے اور الیہا ہی مکم ہے کہ اگر کسی شخص نے

عن الاطام جعفرالصادق كل مسلم من السلمين إرات اعن الاسلام مجعد محمل اصلى المته علي فوسكم فان دم ه مباحد كل من سمع ذالك وكذا ص سسب

له خرائع الاسلام مؤ ١٥١-

له بدل تُع السنائع جلد، صفح ۱۳۲۸ م عه الهبذب جلد دوم مغى ۲۲۳۳ م

تواس كى تور دعندالله تبول بوكى عدال اورشربيت مطبره يس متاخر ومتقدم تام فبتدين كنزديك اس كى مزا اجاعاً قى بى.

الغفلة الحداد العركانقد كفرخلور أبحيث التام بلمايتبل ترببته ابدأ كاعند الله كاعندالتاس دحكيه فحالتربية الطهره عند متلف وكالجتهدين بعماعاً والتلكي التتلفظاً.

مذابب ارايه كى فقر يرشبوركماب الفقر على المزاجب الاربعركاي اقتياس ملاحظ مهد ارتداد معاد الشراس مسلان كاكفري ص كا اطلام ثايت بويكا بواوري التداد لازم آئے گام ع قول ے بھے اس کا یہ كما من فداكا شركي عشراتا بول ياكسي اي فعل سے جو یا لکل فاہری فور پر کو کومسلزم ہویاکسی نبی برسب وتنتم ہے جس کی نبوت يرامت كااجاع بورياني يافرنشق كم بادب ين نقق كاازام لكان سے خواد مساني نعق ی کیون مرج مصے منگوایی اور مفلوج مونا۔ المرادية كاس يرالفاقت كر ساد الترس كالرمد ونا تابت بوجائ اسكاقل واجب

ب ادروه بدورالدم ب.

المردة والعسيا فربالله كفرمسلم تقرماسلامه ... ومكون ولاه بصريج الترلكترك مخرد بالله النبعل بستلزم الكفر لسزوماً نبيا السبنبى بجعت الامة على ضبونته الالحق بنبى اوطلك نقصا ولوسد منهكعرة اوشلا واننتاكا تحة اكادبع شطبهم رحمة الله تعالى من شب ابهتدا وه والعيازمالله يب تتلدر هدء سه

بسوس مدی میں ایک کتاب ستیر برکامش نای شائع ہون کتی اس کے چود ہویں باب میں مسلمانوں کے ساتھ ولازاری کی گئی تھی اور رسول الشركے خلاف بہایت بدادبی کی باتیں مکھی گئیں تھیں۔ اسس سلط میں ایک استفتاء کے جواب میں مندوستان کے سلم عالم دین مفتی اعظم مولا نامفتی کقابیت الشرف احتجاج اور الجي هيش كي حايت مين نتوي ديا تقار

«... وه کتاب ط آ زار اوراشتعال انگز بوسے میں مختاج كسى دليل اورهموت كى نبيل اس كوهموع الاشاعت قرار ديني كى جى قدرجد وجهد كى جائے حق بائے ہے جوملان اوردوم مذابب والے اس میں سی کریں گئے وہ النایت تہذیب اور نرافت کی فدمت کریں گے اور فدہی چیٹیت سے مسلان اجیارا كى تو تيرو تكريم كى حفاظت كا اجرد الوّاب باليس كيكيم»

اسلام دوسرے مذاہب کی طرح فجرد مذہب اورصرف رسوم وعیا دات كالجوعر نهبي ميد اور زحرف النان كاذاتى اور بخى معامله ب بلكراكس كا تعلق رياستى وبين الاقوائي قوانين اور تعلقات سے بھى ہے۔ مدود كى تنفيذ اور تعزیرات کا اجراء السسك وائرہ احكام كے اندروافل سے وہ مكمل شريب اورایک نظام زندگی ہے۔ کیا ایسے دین کے اندر اس بات کی ورمیرا بر مجم كنجائش موسكتى مع كرايك شخص يبلط تواس دين كے لانے والے رسول كى

خلامة الفتاوى جلرتا صخر ۲۸۷ ر الغقرعلى المذابب الادبع بلره مؤمام - ١١٠٠ -

ا كفايت المفتى ملداول ـ

اس کے منصب یا اس کے اعزاز یا اس کے انقاب سے محردم کرنے کی کوششش کرے وہ قابل مزاہے اور یہ مزاجس دوام ہمک ہوسکتی ہے۔ جب ایک دینوی یادشاہ کے بارے میں یہ قانون جہور میت کے عہد میں جل سکت ہے جہاں آزادگ رائے '' خیراعلیٰ '' کی جیشیت رکھتی ہے تو احکم الحاکمین کے فرستا دہ ذات پیفیر کی ہے حرحی کرنے والے کوموت کی مزاکیوں بنیں دی جاسکتی ؟ ایک نظام جن عناصر سے مرکب ہوتاہے اس کومنتشر کرنے یا اسس کو پامال کرنے کی کوشش ہرجگہ قابل تعزیر جرم ہے ۔ اور ایسی تمام کوششوں کو ہرجگہ پوری طاقت سے کچل دیاجا تا ہے۔

### شیطانی آیات کے خلاف احتجاج

سلمان رشدی ناریخ کاسی سے بڑا شائم رسول ہے۔ اس نے اپنی برنام زمان کتاب تبیطان آیات میں جو کچھ مکھا ہے وہ رکاکت وابتذال کا بدترین منور ہے۔ نقل کفراگرچ کفر نہیں ہے۔ لیکن اسے دہرانے کی ہمت بھی اسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ اس نے ضلاکی شان میں بھی ہے اوبی کی ہے۔

اس بدیخت نے ابوالا نبیاء حضرت ابرابیم کے خلاف بھی دربدہ دہنی اورگستاخی کی باتیں مکھی ہیں۔ بھراس نے ذات رسالت حضور کو سما ہونڈ مکھا ہے۔ جسے پہلے فدیم مستشرقین اسم گرامی محد کی جگر بر مکھتے آئے گئے۔

اس شبیطان صفت النان نے امہات المومنین کونفوذ بالتر تحب کا پیشہ کرنے والی موردوں میں شامل کیا ہے ۔ مضرت سلان فارسی مضرت بلال اور

دفاواری اختیادگرے وفاواری کاعبد کریانے کے بعد وفاواری کا قلادہ اتار پھنے اس اور رسول کو اپنی ہزیان مرائی اور سب وشتم کا ہدف بہنائے اور اپنے اسس مگر و فربیب کے رویہ سے ابل ایمان کے دلول ہیں شکوک کا بچے بوئے اور بھراپنے اس جرم کے باوجود قابل تعزیر مذہو ۔ اسلام عبادت بھی ہے اور ریاست بھی دنیا میں کوئی ریاست اپنے باغیوں کو معاف بہیں کرتی ۔ کھیر اسلائی ریاست سے یہ کیول توقع کرئی جائے کہ دہ اس دینی و دنیوی مرمراہ ادر خدا کے دسول کے فلاف سب وشتم کو معاف کر دے جس کی اطاعت ،ی دنیا اور آخرت میں کا بربانی کا واحد ذرایعہ سے اور جو ذات بنی نوع انسان دنیا اور آخرت میں کا بربانی کا واحد ذرایعہ سے اور جو ذات بنی نوع انسان میں سب سے افعال ہے۔ اور خود خالت کی شان میں ہو انسان میں مونا ہے وہاں آپ کی شان میں ہے ادبی میں کو مونان میں جو ادبی اس دنیا اور تو ہوت ہی قابل قصاص مونا ہے وہاں آپ کی شان میں ہے ادبی اور تو ہوت ہی قابل قصاص می تا ہے۔

اس دنیائے بعض وسی اور خودساختہ توانین کو دیکھیے برطانیہ ہیں یہ قانون ہے کہ اگراس کا کوئی شہری کسی ایسے اسٹیٹ کی شہریت ہے ہے۔

عبر سرجناک ہوتو وہ قابلِ سزاہوتا ہے۔ اور بہ سزا موت بھی ہوسکتی ہے۔

اسلام محف روحانیت اور اخلا قیات کا مجموعہ نہیں ہے یہ قوا نبین سلطنت اور سیاسی نظام کا بھی ہوعہ ہے۔ اس سے ایسے دمین بین بین بین سلطنت اور بنات خود ایک بناوت اور پورے نظام کو توڑنے کے ہم معنی ہے۔ اور جس بنات خود ایک بناوت اور پورے نظام کو توڑنے کے ہم معنی ہے۔ اور جس طرح سے دیاستوں کے قوانین میں بنا وت کا جم قابل تعزیر ہے بائی اسی طرح نظام اسلامی میں بیغمراسلام کی صرف توہین ہی مستوجب میں ہے۔ طرح نظام اسلامی میں بیغمراسلام کی صرف توہین ہی مستوجب میں ہادشاہ کو طرح نظام اسلامی میں بیغمراسلام کی صرف توہین ہی مستوجب میں بادشاہ کو طرح نظام اسلامی میں بیغمراسلام کی صرف توہین ہی مستوجب میں بادشاہ کو طرح نظام اسلامی میں بیغمراسلام کی صرف توہین یہی ہے کہ جوشخص یا دشاہ کو میں بیغمراسلام کی مرف توہین یہی ہے کہ جوشخص یا دشاہ کو

فِیْ سَیِسْیِ استُدِیکَ یَخَا دُسُوْنَ جوالتُہ کی راہ میں جدوج دکریں گے اور کسی کَـوْمَـُدَّ کَا دِیْمِ سُهُ کَـوْمَـُدَّ کَا دِیْمِ سُهُ

#### غلطا متدلال:

وجدالدین خال صاحب نے استے مضاحی میں استے موقف کی دلیس میں پیش کی ہیں۔ ہم ان دلیلوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جن سے قارلین کو بآسانی بد معلوم ہوجائے گاکہ استدلال کا پائے چوبین کس فدرے تمکین ہے۔

اً۔ دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ واقع افک میں صفرت عالیّۃ ٹیریتہت مگائی گئی تھی لیکن اسس قدر گھٹا دُنے الزامات لگانے کے باوجو درسول التّہ ا نے کمی کو قتل ہنیں کیا۔

جواب بہ ہے کہ بر فریب کا راز مغالط ہے۔ بر کھلا ہوا قدف کاکیس ہے زکر شتم رسول کا اور اس کیس میں ملوث بیشتر لوگوں پر صد قذف جاری ہی کی گئی ہتی۔ چنا نی مطلع بن اٹارٹر مسان بن ثابت محمد بنت جحش کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان کو اسی کوڑے لگائے گئے ۔ بقر

٧- قرآن ميں پيغبروں كے ساتھ استہزاد كا جسرم بار بارا ياہے مگر مجرم كے ليے سزائے قتل كا اعلان سارے قرآن ميں كميس موجود نہيں -جواب يہ ہے اصل گفتگو تو اسلامی مشريعت كے بارے ميں ہور ہی ہے

له مورة مائده آيت مه

حضرت خالد کے خلاف هری بدنربان کی ہے۔
ایسی کھلی ہوئی گستاخی رسول سے بریز کتاب کے خلاف مسلالوں کا دی روئل ہوا ہوا ہوں ہے۔ احادیت اور آثار معابر سے جس کی توثیق ہوتی اور آثار معابر سے جس کی توثیق ہوتی ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ابوبی کے عہد ہیں ایک نفرانی حاکم نے رسول اللہ سے بارے میں نازیبا کلات کے حقے مسلطان نے طین کی جنگ کے بعد جب اس کو گرفتار کیا تو یہ کہتے ہوئے اسے خود ایسے ہا تقسے قتل کیا .

" بين أج رمول التُر كى طرف سے انتقام بے رباہوں "

آخر دور بین سلطان عبدالجیدیکے زملنے ہیں فرانس ہیں جب رس اللہ النہ کے بارے میں ایک کمین سے النے سفر کو کے بارے میں ایک کمین نے اپنے سفر کو اس کے خلاف اختیاج کا حکم دیا اور بہ کہا کہ اگر ہتھاری بات ندمان جائے اقد سفارتی تعلقات منقطع کرلئے جا ہیں۔

ک اسلامی حکومت قائم ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ محرجب ستم رسول کی مزابیان نہیں کی گئی تی علادہ ازیں وحیدالدین خال صاحب سنم کا لغوی مفہوم تو سمجھے ہوں سے وہ یہ بتائیں کر اس واقعہ کا نشتم سے کیا تعلق ہے ؟

ہ۔ سہل مین عمواور عکرمہ بن ابی جہل کو آپ نے ان کی گستانیوں کے یا وجو دمعاف کر دیا اور انھیں قتل نہیں کیا۔

وحيد الدين خان صاحب نے صحيح لكھا سے كرميرت بين بعض ايسے واقعات مل جاتے ہیں جن سے یہ نابت ہوتاہے کرسب وستم کے باوجودات نے معاف کردیا اور قتل نہیں کیا. اورسب سے غاباں نام تو کعب بن زمیرہ كاع جي كامدور تصيده" بانت معاد" شهورے - افوس يدے كه خال صاحب صبح تجزيد مركع كركيول الساب كريسول التم في كسى شاتم رسول كو معاف كيا اوركسي كومعاف بنيس كيا اوركيون الساب كرسول الشرك بعكسى تناغ دول كوكهي معاف بني كياكبارا وراكس كي فتل برمحابركام أور المدميتهدين كالمكل اجاع موكياريهان بربات اليقى طرح سجه لين كى مع كريون الندم بر وحی ا تی تھی اور بزراید وحی عیر تلواب کو معلقہ تخص کے بارے ہیں یہ اطلاع ہی دے دی جاسکتی ہے کہ وہ ہدامیت الہی سے بہر باب ہوگا اور اسلام تبول كرے گا. مزيد يركر رسول النه كى ذات صاحب معالمه ہے اور صاحب معاملہ كو یحق ہے کرزیادتی کرنے والے کومعاف کردے۔ اُسے فضاص کی مثال سے بخربی سمجا بھار میسے اگر خود مقتول کے ورثار قاتل کو معاف کرنا جا ہیں تو قائل کا خون معاف موسکتا ہے اور اس کی زندگی نے سکتی ہے بیکن مفتول کے ورثار كرسوا اوركسي كومعاف كرف كايدحن نهيب اسى طرح خود يتغيرك

اور احادیث کے نصوص سے قتل کی سزا ثابت ہے۔ اورنص قرآئی سے عجم مفرین نے اس کا اثبات کیاہے اور بالفرض اگر صرف احادیث ہے ہی قتل کی سزا تابت ہوتی ہولوکیاوہ منکویں صریف کی طرح احادیث کا انکارکردیں گے۔ شرب نوشی کاصر کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ صوم ف صدینوں سے تابت ہون ہے۔ وجدالدین فان ماحب اس صرکے بارے میں کیا فرماتے ہیں ؟ مدرسول النه وعوت اسلام کے لئے طائف تشریف ہے گئے جہاں عبدياليل اورددسرول نے آب كے سائھ كتاخيال كيس اور أب كاجم خون آلود موليا- ملك الجبال في اكرا ب كوسلام كيا اوركماك بي بمارول كا فرشة بون اكراب كي لوين ان دولون بها رون كوملاكر طالف كى بتى كويس دول - آئي ن فرما بالدوان عنى جائله من اصلابهم من بعبد الله وكالبشراك بدستيا مجه أيدب كرالتران كي سل سے ايے وكوں كو الكار كا جواللر ک عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بنیں مظہرائیں گے۔ جواب یہ ہے کہ پر حضور کی متی زندگی کا واقعہ سے حب شریعت کے احكام نازل بنين موسئ كف د شرييت كاحكم بيان كي علف اور نا فذكر في س بت بسل کا واقد کسی بھی اعتبارے اور کسی منطق سے شاتم رسول کی منزائے قنل سے افکار کی دلیل ہس بن سکتا۔

م ر دلیل بر دی گئی ہے کرسلان رشدی نے اپنا بدنظریہ اس نقعے کی
بنیاد پر گھڑاہے جس کو گزانین کا قصر کہاجا تاہے ریز قصر اس وقت گھڑا گیا۔ جب
آپ مکہ میں عقے اور آپ نے بداعلان نہیں فرمایا کہ اس واقعہ کے گھڑنے
والول کو قتل کردو۔

جواب يرب كروجدالدين فال خودير اقرار كردم إي كريد مدين

دینے کے لئے فسر ماتے ہیں کہ درسول النہ ملی النہ علیہ وستم رحمت عالم بناکر بھیجے گئے تھے

ذکر قابل عالم " اگر بیں لادین خال معاص بہزئے قتل کی حکمت پر خور فرماستے تو ثنا پر یہ
باست ال کی مجھ میں آجاتی کرشائج رسول کی سڑائے قتل عین رحمت ہے اور اس
ہیں النا نیت کی بخائے مفریعے قرآن نیس فضاص کو زندگی سے تغییر کیا گیا
ہے۔ وحک حف العقصاص حدیا ہ اور متحارے یہے قصاص میں زندگی

قصاص کومیات اس سے کہاگیا ہے کہاس سے کشت وخون کی بدائن سے انسانیت کو بخات ملتی ہے۔ شاتم رسول کا قتل دراصل پیغبر کے کردار کے قتل کی کوشش کا انتقام ہے۔ اگر یہ انتقام نہ لیا جائے توشتم رسول کا جرم عفنب اللی کے نزول کو دعوت دے گار اور جب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے تو نہرعالم اُسوب بن کر جرم اور غیر مجرم سب کو یکساں طور بر اپنا نشان ہے تو نہرعالم اُسوب بن کر جرم اور غیر مجرم سب کو یکساں طور بر اپنا نشان بنا تاہے اور ایک پورا خطر ارضی عذا ہے کا شکار ہوجا سکتا ہے۔ اس لئے شاتم رکول کا فتل غضب اللی کوروکنے کا ذربع ہے۔

اس دنیا میں ایک سفر کا بے ترمتی پورے ملک کی بے حرمتی ہمی جاتی
ہے۔ اور حکومت کی پوری مشنری بے حرمتی کرنے والے کے خلاف ترکت میں
اُجاتی ہے ۔ پیغبر کی چشیت اسس دنیا میں رب دوالجلال کے سفر کی ہے اور
اس سفر سزیا تو قیر ذات رسالت کی بے حرمتی غضب اہی کے نزول کا سبب
بنی ہے ۔ خلاکا غضب زمین ہر نازل ہوکر ایک پوری آبادی کو ہس ہس کر وے
کیا اس سے ہزار ورج بہتریہ بات نہیں ہے کہ تو ہیں رسول کے مجرم ہی
کو صفر اہتی سے مثا دیا جائے اور اس طرح انسانیت کی حفاظت کی جائے۔
کو صفر اس میکت کو سمجھنے کے بیائے مومنان عقل در کا رہے ۔ مغرب کی مادی

یعق تقاکمکی گستاخی کرنے والے کومعاف کردے ۔ لیکن آپ کے بعداب کسی کو بیعق باتی نہیں رہا کہ آپ کی طرف سے معانی کا اعلان کرے اسی لئے امنام احناف اور بیشتر ائمکہ شائم رسول کی تؤیہ کو قابلِ قبول نہیں سمجھتے ہیں ۔ امام طحاوی اور امام سرخسی کا بھی یہی مسلک ہے اس حقیقت کو سمجے کے سلئے نتا دی اور فقتہ کی شہور کتاب " در مختار" کا یہ اقتبال س طلاحظ کیمئے جس سے یہ خابت ہوگا کرمشائم رسول کی تو بھی قابل قبول نہیں ۔

مسلمان اگرخ تد ہوجائے تواس کی گؤیہ قابل جول ہوگ سوائے اس مختد کے جس کاکٹرکسی پیفیر پرسپ ڈشتم کی وصہ سے ثابت ہو۔ بطور مداسے میں کیا جائے گا اور طلقا اس کی تو ہتوں نہ ہوگی اگر وہ النہ نعائی کی ڈانٹ پر سب دشتم کرے تواس کی تو ہتوں کی جلئے گی کیؤنکہ یہ توحق النہ ہے جب کرمایق الذکر بندے کاحتی ہے جو تو ہرکہ لینے سے ڈئل ہیں کا تا ہے۔ یہی حکم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیفیر سے

وكلىمسلم استدفت وست مقبولة الاالكاف رسب نبي مقبولة الاالكاف رسب نبي من الانبياء فاندنية لل حداً ولا تقبل تسويت معلقاً ولوست الته تعالى قبلت كانت محت الله ثعالى والاول حتى عبد الايزول بالشوبة وكذا الوابغض مبالقلب له

## النمانيت كى نجات

وحيدالدين خال صاحب مزائے قتل كے الكار برائے موقف يرزور

عقل سے بحکت سمج میں شیں اسکتی۔

غلطی کہاں ہے ہ

وحيدالدين خال صاحب في أزادى فكرورائ كوخيراعلى قار ديا ہے۔ اور آزادی کے مغربی تقور کی جابت کی ہے۔ اس غلط موقف کے اختیار كرف ك نتيج من خال صاحب غيرشورى طور بر وبال بهو يج كريجهال وه شعوری طور برم رکز جانا بدنسیں کریں گے۔ دیکھے اس غلط موقف کے افتیار کرنے کا الخام کیا نکلتاہے؟

"رسول كويُل كينا أذاوى رائے ہے۔ اور بر آزادی رائے خراعلیٰ کی حیثیت رکھتی ہے۔

رسول كوبرا كمنا خراعلى كى حشيت ركعتاب،

آزادی رائے کوخیراعلی قرار دبینا مغربی فکروفلے سے مرعوبیت کی دلیل ہے۔ وجدادین فال ماحب نے الحاد کے ضلاف اچتی کتا بیس مکھی ہیں۔ جدید علم كلام كا تقاضا به كفاكه وه عقلى دليلون سے يه نابت كرنے كرمرازا دي دائے خراعلی نہیں ہے. اور شائم رسول کی سزاقتل ہی ہوتی جا سے جیا کرفی الاتع اسلامی شریعت میں سے عقلی استدلال کاسلیقه الخیس آتا ہے۔ اور بہت سے اسلامیات بر مکھنے والوں سے زیادہ آتا ہے۔ افسوس سے کرمغردی نظریے کادسواس ان کے ندرطول کر گیا اور اس قصیہ میں وومسلالوں کے نما نقین کے كيمب بين شامل موسكة ـ

وجدالدين خال صاحب كے اس الخراف اور بعض دومرے الخرافات كاستجتم ان كا ناقص تصور دين في دورجديدس ايك علقرس دين كا تصور اس طرح پیش کیا گیا که اسس کا سیاسی بیبلوضی تناسب سے زیادہ مو کیا۔ خاں صاحب اس پرتنقیدیں ردعمل کی نفسیات کاشکار ہو گئے اور بانکل دوسری انتہا تک پہویج گئے۔ الفول نے دین کا ایسا تفور پین کیا جو کلیسائی تقورے پورے طور مرجم آ بنگ ہے۔ اس طرح سوان فلطی کے جواب میں وہ سواسیر کے برابر علطی کر ستھانوں نے مذہب کو انسان کا بچی معاملہ بناديا مكومت رياست اقتدار قوت اور شوكت كي تمنّا اور آسز وكو بهي اکھوں نے دلوں سے لکا لنے کی کوشش کی اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے كى برقريك كوالخول فيطنون كيا . ظاہر ہے كه اس طرح كے جوكيا مذاور رامیان نفتوردین میں شائم رسول کی منزافتل کیونکر ہوسکتی ہے۔ اسلام میں دین اورسلطنت ایک دوسرے کی نقیمی نہیں بلکہ ایک دومرے کا محمد ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین سے جو الہی سلطنت بھی ہے ، اورایسی سلفنت ہے جوسرایا دین ہے بہال خدا اور "قبصر" کے درمیان کوئی تفریق بنیں.

اسلام روحانیت بھی ہے اور سیاست بھی۔ دین بھی اور دنیا بھی بہال مرسب اورعبادتی نظام کے تحفظ کے لیے اقتدار کا حصول کھی مقصود سے اور محالیا کا ای يرا ديورے طورير واضح كفا-

له وحیدالدین خان ما دب کے فکری افراف کو سمجنے کے لئے مولانا جیب التہ ندوی کے مفصل مضمون بعنوان مه وحيدالدين خال اورطى مسائل مطبوعه ما بنا بر الرشاد اعظم كري هاور را تخ \* حور كمقاع ملى تنخف سے دستروار مون كى دعوت مطبوع مامنا رالغيصل جيدراً! - 8/9/2 Stadle race 8-19/19 فيصلدكن بوگى-

حضرت عرض كن ديك مؤلفة القلوب كے لئے مقرف أدكوة كامصلحت اسلام كے لئے عربت وغليه كا حصول كفاء الخيس قرآن كا يد منشا معلوم كفاء چنا نجاسلاً كا في منشا معلوم كفاء چنا نجاسلاً كا فيلد كے بعد يد مسلمت مرتفع ہو گئ ۔ اور الحقول نے ذكارة كى مدختم كردى - كيونك عربت و فيلد كے بعد اس مدير أركوة كامفرف تحصيل حاصل كفاء مفرت عرب كي بارے ميں رسول النّد من ارتفاد قرما يا كفاء

بین وحیدالدین خال صاحب بن کے تھور دین بی فرت وغلبہ توت
وسو کست سلطنت وحکومت کاعنفرختم ہوجیا ہے شاید حفرت عمر مسے بھی اختلاف
کر بیٹے اور وہ اپنے نظریات وا فکار کی روشنی بیں زبان حال سے بچھ اس طرح
کتے ہوئے لفظراً تے ہیں: (مولفۃ القلوب کی مدکوختم کرنا بالکل فلط ہوگا
کیونکہ عرّت وفلیہ کا حصول سرے سے مقصد ہی نہیں ہے کہ جس کے بعد یہ
مدختم کر وی جائے مقصد تو بندرگان خدا کے دین ہیں واخل کرنا ہوا
مدختم کر وی جائے مقصد تو بندرگان خدا کے دین ہیں واخل کرنا ہوا
مدختم کر وی جائے مقصد تو بندرگان خدا کے دین ہیں واخل کرنا ہوا
مدختم کر تا ہے وہ اسے القالوب کی مدکوختم کرنا ہے وہ اسے
فرائی مرکشی کے نام بر کرسکتا ہے۔ اسلام کے نام پر اسے ایساکر نے کا
کوئی حق نہیں۔ تسریان وسنت ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں یا بی جاتی

مسارف زكوة كياريس يرايت نازل بون:

إِنَّمَا التَّسَدَ قَاتَ لِلْفُقَرَةَ وَالْمَسَاكِيثِ صدقات فَرَّاد كَ هِ ماكِين كَ الْحُ وَالْعَامِلَيْنَ عَكِيْكًا وَالْكَوَّ فَسَدَ اوراس كَ عَقَلِين كَ لِحُ اور مُولُوْ الْقُوبِ وَكُذُو بَهِدُمُ الزِ (العربة : ٩٠) كل مَ الْحُربة : ٩٠)

معارف ذکوۃ کا ایک معرف تابیف قلب قرار پایا گھا، دسول اللہ م لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے ذکؤۃ کی رتم ضرچ کرنے سکتے۔ ابوسفیان ،عفرع بن حابس، عباس بن مرادس، مغوان بن امیتر اور عینیذ بن حصم میں سے ہمرا یک کو تا لیف قلب کے لئے اُپ نے سوسوا و نمط دیئے۔ مغوان نے ایک یار کہا کہ:

القده اعطانی و هوابغض انناس عفور مجے عطاکت مالاتک وہ میرے الی فیمازال بعطینی حشی کان کے سب سے زیادہ بخوش تھے اور وہ مجے دیتے احب الناس الی "

دے بیال تک کو وہ میرے لے موسی ترین میں الی "

بھر حفزت الديكر منے ذمانے ميں عيدنا ورعفرع دولوں زمين طلب كرف كے ك أك أك تو حفزت الديكر من وولوں كوزمين الحددى جب حفرت عرف كاذمان آيا تو آب فحضرت الديكر كى تحريد بھا دى - اور تاليف قلب كى مد بند كردى اور يركها:

ان النشف اعسز الاسك مرواغسى اب النرف اسلام كوع ت و غليه عنى على ضرما يا ب دوم م مستنی كرديا ب . من عن مرات معلى من اب اگرام تا بت قدم رست موتو تشيك ب ولا تين الرام تا بدار تحارب و درميان تلواد

له احرابين، فخرالاسلام-

احداين، فرالاسلام -

وه دوسال پہلے فدابخش لائربری پٹنہ میں اپنی ایک تقریر کے آغاز میں یہ فرما چکے ہیں کا مطالع میں مطالع ہیں عدر الحقوں نے کیا ہے روئے زمین ہر کسی شخص نے نہیں کہا ہے۔ وحید الدین خاں صاحب اگر شدیات ہر اپنے غلط مضامین کا سلسلہ نشروع کرتے لو حزورت نہیں تھی کہ ان کے اس دعوے کی تر دیدی جاتی راب ان کے مبلغ علم اور معلومات کا جغرافیہ ہی واضح کر دینا حروری ہوگیا ہے۔

مولانا جیب النه ندوی کے رسامے الرشادیں یہ بات شائع ہوجکی ہے کہ وہ مدے کے فارع التحصیل نہیں اور الفول نے مدرسے سے تعلیم کی تكيل نبيس كى سے سائنس اور صديد معلومات كامطالعدان كاموضوع تقاج اعتابلاق ے دائی نےجب ان کے اس رجمان کو دیکھا تو ان کو اسی وعیت کے کام میں لكا ديا- اس طرح كے موضوعات بران كى كتابيں ماركستر اور مقبقت كى تلاش كے نام سے شائع ہوم کی ہیں۔ بھراس کے بعد جب وہ مجلس تحقیقات ونشریات اسلام ندوة العلاديين رہے تو اسى طرح كى كتاب علم جديد كاچيلنج تكھى ر بيرسفت روزه الجمعيت كے ايڈ بيڑ بن كرمحافق مغامين فكفتے رہے ۔ آخر بيں انفول نے اپناما ہما اربال لکا لا اورتصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے بموصوف بتائیں کہ اسلام کے تفصیلی طالعہ كاموقع الخين كب مل كيا معاح سنة الخول في مكمّل كب برهم سن والمول تغيير اصول صديبية، اصول فقر، اسماء الرجال كى كتابون كويط صفى كا الخيس كب موقع ملا ہے۔ حسب ضرورت ڈکشنری کی طرح کسی کتاب کو الثنا پلٹنا اور اپنے مطلب

ہے۔ اسس طرح کے فیصلے سے اسلام کی دعوتی تصویر بانکل بگڑ کررہ جاتی ہے۔ اور اگر دعوتی تصویر کے بگڑ جانے کا اندلیشہ ہوتوعرّت و غلبہ کو بالٹل قسر بان کر دبینا جاہئے۔ عزّت وغلبہ کا مجروح ہونا اننا اہم نہیں بننا کہ دعوتی مصلحت کا مجروح ہوناہے ۔)

وحدالدین خال صاحب کے اس طرح کے فکری الخرافات مسلمانوں کے ۔ لئے کبھی قابلِ قبول نہیں ہوسکتے ہیں ۔ اگر کوئی طاقتور اسلامی حکومت موجود ہوئی توان خیالات کی اشاعت کی اجازت مذریتی جو اسلام سے متصادم ہیں ۔ —۔ اور اگر حفرت عراف زندہ ہوتے تو \_\_\_\_\_مکن ہے کہ ان کے تازیانے کی معروفیت بڑھ جکی ہوتی ۔

# اسلام كے تفصیلی مطالعه كی حقیقت

وجدالدین خال صاحب نے سٹائم رسول اورسلمان رشدی کے بارے
میں جوموقف اختیار کیا۔ اس میں وہ اسلام کی پوری تاریخ بین خرد ہیں انھیں
خود بھی اسس کا اصاس شدّت کے سا کھ رہا ہوگا۔ اور یہ اندیشہ بھی ہوگا کہ
ان کے رسالہ کے صاحب علم قار کین ان کے نظریہ کوردکر دیں گئے۔ اس لئے
ان کو اس بات کی ضرورت پیش آگئ کہ اپنی قابلیت وصلاحیت کا سکہ ڈ ہنول پر
بٹھائیں۔ جنا پڑ سلمان رشدی کے سلسے میں لیتے مفون میں برماتے ہیں۔
مفائیں۔ جنا پڑ سلمان رشدی کے سلسے میں لیتے مفون میں برماتے ہیں۔
مدید علم کو اس کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے سمجھے کی کوشش

كى چيز دكالنا الگ بات ہے دىكن كيا امام ابن تيمية سے ريكناه ولى الله وتك شہور عداردين كى كتابين بالاستيعاب الفول فيرفض بين؟

# شذوذ كي اجازت نبيب

اجاع امت سيخروج اورشندوذ كارويه نهايت خطرناك بات باكر يد دروانه كول ديا جائے تو جيئ فتے سرا کھاتے رہيں گے۔ اور برانسان مف اپنی سجد اوراين مطاله كومياري قرار ديتارم كا-

امام شافئ في اجاع كى جمت يراس أيت ساكستدلال كياب. وَمَنْ يُسْاقِقِ الدَّسْوُلُ مِنْ بَعْدِ اورجوكون بعداس كراه بدايتان كالبين كم المهدى وَيَسْعُ مُنْ يُدِر يركول على رسول كى فالفت كرے كا اورومنين کے راستہ کے علاوہ رکسی کے راستہ کی بیروی سَبِيْكِ للرَّوْمِينِيُّنَ لْوَلْيِهِ مَا تُولَى しんかをうというこうとしょうとしん وَنَصَلِ هِجَهَنَّمْ وَسَأَوْتُ

باور مرجم الع مبنم من جونكين ك اوروه 14312

> المول فقر كى مشهوركتاب مسلم الشبوت ميسب-الإجباع حجة تقطعاً وتعنيدالعلم

اجماع جنت تطعی ہے اور تام اہل قبلہ كنزديك اس سييقني علم حاصل بوتا ہے۔ الجازم عندالجبيع ساحل القبلة

> ك سورة نشار أيت ١١٥٠ ك سلمالبوت وروع مغ ١١٧٠

مَمِ نَبْرال الله

اتفق المسلمون على ال الاجماع حبه شرعيه يجب العمل به ما ماسم له له عمل واحب ہے۔

التُرتعاني فرماتاب-وَٱعْتُهِمْ وَابَحْبُلِ اللَّهِ جَبِيعًا

وْكَانْفُرُّهُ وُا-ئە

درج ذیل احادمیث پر بھی غور کرنا چاہئے۔

لا تجمع اصتى على الخط لاتبجيع امتى على المستلالية

سالت الله تعالى الكاميعي امتى

على الفتسلالية فلعطانها-

من فادق الجماعة وَمات نميته الجاهلية.

مالاه المسلمون حسنًا فهر

عندالله حسن - التركزديك بي الجهام -

الترتقالي دائم السطوري استفراكية بين المس حقيرسعي كو تشرف تبوليت سے نوازے اور اجاع امّت كے خلاف سائم رسول ا کی حابیت کرنے والوں کو اپنے باطل نظریات سے رجع کرنے اور لوب کرنے کی توفیق عطا فسریائے۔

له الاحكام للآمدى عه أل عمران أيت ١٠٠٠

ملانون كااس مرانفاق بركراج لعجت سشرعی ہے اور ہرمسلان پراس کے مطابق

سب مل كرالشركى رتنى كوهنوطى كرماكة يكرط واورا فتراق كافتكاريذ بنور

ميرى امّت كا غلعلى يراجاع بنين بوسكتا

میری امّت گراهی پر جمع بنین بوسکتی ۔ یں نے التہ سے وعا مانگی کہ میری

امت کورای برجع ماکرے لوم ی بودعا تبول کی گئی۔

جوشخص مماعت سے الگ ہوگیا اور مركياتو ده جاملي مرسام

جس جيزكو تام مسلمان الجماسمجين تووه

# فهرست

| ۳    | ئرىكى دعوة اكية يى | واكثر محسوا حرغازي الما           | افتتاجيه :    |
|------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| ۵    |                    | واكثر مولانا متيدعبدالشرعباس ندوآ | يش نفظ :      |
| 4    |                    | واكر مولانا سيد اجتباد تدوى       | نقدمه :       |
| 11   |                    | دُّاكُرُ ولانا فحسن عَمَّاني ندعى | ومن مولف:     |
| 10   | 1111               |                                   | فبتت رسول     |
| 19   |                    |                                   | اصحاب رسول    |
| . 11 |                    | مزلئ قتل سے انکار کا فتنہ         |               |
| YA   |                    | رعيسائيت بين ارتداد كى مزا        | يهوديت اوا    |
| 44   |                    | ىتدلال                            | قرآن سے ا     |
| 1"   |                    | التدلال الماليان                  | احادیثے       |
| 44   |                    | ارونظائرے استدلال                 | محا بن کے آنا |
| 19   | 4                  | سے استدلال                        | اجاع أمّت.    |
| 84   |                    |                                   | عقلی دلیل     |
| 49   |                    | ت کے خلاف احتجاج                  | شيطاني آيار   |
| ۱۵   |                    |                                   | غلط استدلال   |
| 24   |                    | نجات                              | انبانیت کی    |
| 24   |                    | 14                                | علطی کہاں۔    |
| 4 •  |                    | فبيلى مطابوكي حفيقت               | اسلام كي تغ   |
| 44   | 4 F                | جازت نبيب                         | شذوذکی ا      |

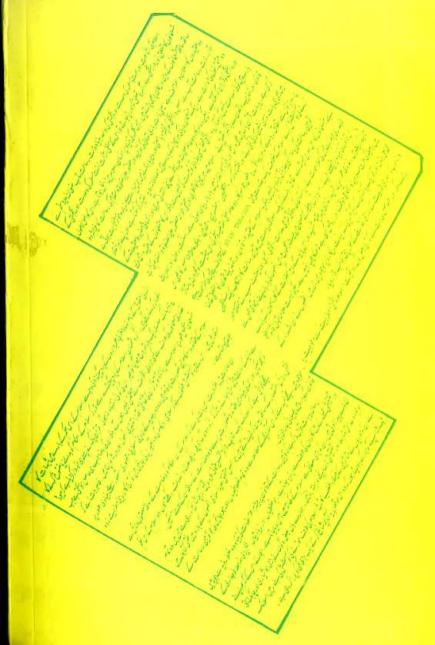